محيف كي المال

حقیق کی اس

مولانا وحيدالترين خاس

محتتبالرساله ،نئدبل

#### Haqiqat Ki Talash By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1984 Reprinted 2002, 2004

No Copyright. This book does not carry a copyright.

#### Goodword Books Pvt. Ltd.

1. Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 e-mail: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com

Printed in India

#### بسمان الرجيم

٣

#### Series of lectures on Islam

اس موقع پر داقم الحرون نے ۱ بِستمبر ۱۹۵۸ کویونیورسٹی کے یونین ہال میں ایک تقریر کی یہ تقریبہ بعد کوارد دمیں "حقیقت کی تلاش" اور عربی بی "انعمی عن الحق" کے نام سے شائع ہوئی ۔ زیر نظر کت اِب اسی نقر پر کا نظر تانی کیا ہوا ایڈیشن ہے ۔

مکتبدالرساله کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان بیں سے کچہ علی اسلوب ہیں ہیں اور کچرسادہ اسلوب ہیں۔ زیرنظ رکتاب سادہ اسلوب والی کتابوں کی فہرست ہیں ایک اصافہ ہے۔ اس کو اسلام کے عمومی تعارف کے لئے استعال کی باسکتا ہے۔

وحیدالدین ۵ دسمبر۲۸۹۲۶

# حقيقت كى تلاش

کانات ایک بہت بڑی کتاب کی مانندہ ادے سامنے پیلی موتی ہے گریدایک ایسی الوکھی کتاب ہے جس کے کسی صفحے پر اس کامومنوع اور اس کے مصنف کا نام تحریر نہیں، اگر چہ اس کتاب کا ایک ایک حرف بول رہا ہے کہ اس کامومنوع کیا ہوسکتا ہے اور اس کامصنف کون ہے ۔

جب کوئی شخص آفکہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک دسیع وع لیفی کا تنات کے درمیا ن
کھڑا ہے توبالکل قدر تی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ۔ 'و میں کیا ہوں اور ریکا تنات کیا
ہے ہ وہ اپنے آپ کو اور کا تنات کو سیمنے کے لئے بے میں ہوتا ہے۔ اپنی فطرت میں سہوتے ہوئے
اشارات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں وہ جن حالات سے دوچار مبور ہا ہے، چاہتا ہے کہ ان
کے حقیقی اسباب معلوم کرے یونس اس کے ذہن میں بہت سے سوالات انتقابیں جن کا جو اب
معلوم کر نے کے لئے وہ بے قرار مہز اہے مگر وہ نہیں جا نتا کہ ان کا جو اب کیا ہے۔

یرسوالات محف فلسفیانی سے سوالات بہیں بہی بلکہ بیدانسان کی فطرت اوراس کے حالات کا قدرتی نیتج بہی ۔ یہ ایسے سوالات بہی جن سے دنیا بیں تقریباً بہر شخص کو ایک بارگزرنا مہوتا ہے ۔ جن کا جواب نہا نے کی صورت بیں کو گ باکل موجاتا ہے ، کوئی خودکشی کرلیتا ہے ،کسی کی سادی نندگ برجینیوں بیں گذرجاتی ہے ، اور کوئی اپنے حقیقی سوال کا جواب نیا کرنشہ آورجیزوں یا ظاہر فریب تماشوں میں کھوجاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان میں گم جوکر اس ذہبی پردیشانی سے نیات حاصل تماشوں میں کھوجاتا ہے اور کے اس کو ماصل کر سے وہ جو کچے حاصل کر سکتا ہے اس کو حاصل کر رنے کی کوشش میں اس کو مجالا دیتا ہے جس کو وہ ماصل در میکا۔

اس سوال کوہم ایک نفظ میں «حقیقت کی تلاش "کہد سکتے ہیں۔ لبکن اگر اس کا تجزید کریں تویہ بہت سے سوالات کا مجموعہ نکلے گا۔ یہ سوالات کیا ہیں ان کو مختلف الفاظ بین ظام کیا جاسکتا ہے مگر ہیں آسانی کے لئے ان کومندر مبدذیل تین عنوانات کے تحت بیان کردن گا۔

ا۔ فالق کی تلاسش

۲- معبود کی تلاسش

س اینے انجام کی تلاسش

حقیقت کی تلاش دراصل نام ہان ہی تینوں سوالات کا جواب معلوم کرنے کا آپ خواہ جن الفاظیں بھی اس سوال کی نشر کے کریں مگر حقیقة که اسی کی بدلی موئی تعبیر ہوگی اور ان ہی تبین عنوانات کے تحت انفیں اکھٹا کیا جا سکے گا۔

بظاہر بیسوالات البیے ہیں جن کے بارہ ہیں ہم کچے نہیں جانتے ،ادر نہسی بہاڑی جوٹی پرایسا
کوئی بورڈ نگاہوا نظر آتا ہے جہاں ان کا جواب نکھ کرر کھ دیاگیا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جوسوال
ہے اسی کے اندراس کا جواب موجود ہے۔ کائنات ابنی حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتی ہے،اگر جوہ ہم کویقینی علم تک نہیں لے جاتی ۔ لیکن پراشارہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذریعہ سے
حقیقت کا علم حاصل ہوجا کے تو ہمارا ذہن پرکار اٹھتا ہے کہ یقینا یہی حقیقت ہے، اس کے سواکائنات
کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوئے تی۔

#### خالق کی تلاش

کائنات کودیکھتے ہی جوسب سے بہلاسوال ذہن میں آتا ہے دہ بہکراس کا بنانے والا کون ہے اور دہ کون ہے جو اس عظیم کار خانے کو چلارہا ہے بی چھلے زمانوں میں انسان بہسبھتا ہقا کہ بہت سے چھوٹے سی ان دیمی طافییں اس کا ننات کی مالک ہیں۔ ایک برط ن فدا کے تحت مبہت سے چھوٹے فدا اس کا انتظام کرد ہے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ، مگر علمی دنیا میں عام طور پر اب یہ نظریہ ترک کیا جا جکا ہے۔ آج یہ ایک مردہ نظریہ ہے نہ کرزندہ نظریہ موجودہ زمان کے دہ وہ میں دور کے انسان ہیں۔ وہ شرک کے بجا کے انہا و کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کا کنات کسی ذی شعور مستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آنفاتی ماد ندیا نیتے ہے اور جب کوئی واقعہ وجود میں آجا کے مستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آنفاتی مادند کا نیتے ہے اور جب کوئی واقعہ وجود میں آجا کے مستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آنفاتی مادند کا نیتے ہے اور جب کوئی واقعہ وجود میں آجا کے مستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آنفاتی مادند کا نیتے ہے اور جب کوئی واقعہ وجود میں آجا کے استحال

تواس كسبب سے كوروسرے واقعات بى وجود ميں آئيں گے۔ اس طرح اسباب و اتعات كائيں ہے اس طرح اسباب و اتعات كائيك لمباسلية قائم موماتا ہے اور يہ سلسلة اسباب ہے جوكائنات كوملار إے اس توجيع كى

بنیاددوچیزول یر ہے۔ ایک اتفاق اور دوسرے قانون علت (Law of Causation)

یرتوجید باتی م کراب سے تقریگادولا کھ ارب سال د بوین سال، پہلے کا تنات کا وجود نہ تھا۔

اس وقت ستار سے نفے اور یہ سیار سے، مگر فضاییں ما دہ موجود بھا۔ یہ مادہ اس وقت جی ہوئی بھوس حالت بیں نہ تھا، بلکہ اپنے ابتدائی ذر سے بعین برقیے اور پرولو بؤں کی شکل میں پوری فضا کے بسیط میں بحساں طور پر پھیلا ہوا تھا۔ گویا انتہائی چھوسے جھوسے ذرات کا ایک غبار تھاجس سے کا نات بھری موٹی تھی۔ اس وقت مادہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت زیقی دیا منی سوئی تھی۔ اس وقت مادہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت زیقی دیا منی سکتا، یہ خلل برطوحتا ہی جلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلل کومان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد کے تام داخیوں کے اس کے بعد کے تام داخیوں کے این کوکوئی ہاتھ وال کر ملاھ ہے کا ثمانت کی کے دور میں جو ابتے ہیں جو بات کی برسکون دنیا ہیں یہ اصفار اب کس نے بیدائیا ، اس کے بارے میں کچو نہیں معلم ۔ بیکن خلل ہوا اور برسکون دنیا ہیں یہ اصفار اب کس نے بیدائیا ۔ اس کا نیتے ہیہ ہوا کہ مادہ سرے ہوگیا۔ یہی پر مسکون دنیا ہیں یہ انتہ ہیہ ہوا کہ مادہ سرے سرکون میں جو ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہی شدہ مادہ ہے جس کو ہم ستار سے سیار سے اور سمانئے کہتے ہیں۔

کائنات کی یہ توجیہ سائنس کی طرف سے بیش کی گئی تھی مگر جقیقت یہ ہے کہ براس قدر بودی اور کمزور لؤجیہ ہے کہ براس قدر بودی اور کمزور لؤجیہ ہے کہ خودسائنس والوں کو بھی اس پر کبھی مثر جے صدر حاصل نہ ہوسکا۔ بہ لؤجیہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کم کا کتات کو بہلی بارکس نے حرکت دی مگر اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کا کتات کے محرک اول کو معلوم کرنیا ہے، اور اس محرک اول کا نام اس کے نز دیک اتفاق ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب کا کنات میں مرف غیر متحرک ادہ تھا ،اس کے سواکوئی چیز موجود دیمقی تو یہ عجیب وغریب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگیا جس نے ساری کا کنات کو حرکت دے دی جس واقعہ کے اسباب نہا دہ کے اندر موجود کھے اور نہادہ کے باہر۔ وہ واقعہ وجود میں آیا تو کیسے ۔ اس توجید کا بین بنایت دل جب کہ دہ ہروا تعدسے پہلے ایک واقعہ کا موجود مونا صروری قرار دیتی ہے جوبعد کو ظاہر مہو نے والے واقعہ کا سبب بن سکے مگر اس توجید کی ابتدا ایک ایسے داقعہ

مجریکا تنات اگرمین اتفاق سے وجود بین آئی ہے توکیا دافعات لازمی طور بردی رخ اختیار کرنے برمجبور تھے جوانموں نے اختیار کیا ۔ کیا اس کے سواکچھ اور نہیں ہوسکتا تھا۔ کیا ایسامکی نہیں تھاکہ ستار ہے آبس میں ٹکراکر تباہ ہوجائیں۔ مادہ میں حرکت بیدا ہونے کے بعد کیا یہ ضروری تھاکہ میمض حرکت ندر ہے بلکہ ایک ارتقائی حرکت بن جائے اور جبرت انگر تسلس کے ساتھ موجودہ کا تنات کو وجود میں لانے کی طرف دوڑ ناشروع کردے۔

آخر ده کون سی منطق متی جس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہی ان کولا تمنا ہی کا باب بیابت باقاعد گی کے ساتھ بھرانا شروع کر دیا۔ بھر دہ کون سی منطق تقی جس نے کا تئات کے ایک بعب مری گوشہ میں نظام شمسی کو دجود دیا۔ بھر دہ کون سی منطق تقی جس سے ہمارے کر ہ زبین بروہ عجیب وعزیب تبدیلیاں ہو ہی جن کی دجہ سے بہاں زندگی کا قیام ممکن ہوسکا اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج تک کا تنات کی بیشار دنیاؤں میں سے کسی ایک دنیا ہیں بھی معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ بھیر وہ کون سی منطق تقی جوایک خاص مرحلہ بربے جان مادہ سے جاندار مخلوق بید اکرنے کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے کہ زبین پر زندگی کس طرح ادر کیوں وجود ہیں آئی اور کس قانون کے سے سلسل بید اموتی جلی جارہی ہے۔

مجرده کونسی منطق تقی جس نے کائنات کے ایک جیو نے سے دقبہ میں جیرت انگیز طور بروہ کام چیزیں پیدا کر دیں جو ہاری زندگی اور ہمارے تمدن کے لئے درکار تھیں ، بجروہ کون سی منطق ہے جو ان حالات کو ہمارے لئے باتی دکھے ہوئے ہے۔ کیا محض ایک اتفاق کا پیش آجا نااس بات کی کانی دجہ تھی کہ یہ سارے واقعات اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ مسلسل پیش آئے چلے جائیں اور ادبوں اور کھربوں سال تک ان کا سلسد جاری رہے اور کھر کھی ان بی کوئی واقعی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ محض اتفاق سے پیش کوئی فرق فرق فرق نرق نرق نرق نرق براس بات کی کوئی واقعی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ محض اتفاق سے پیش آئے اور اسے جی بی خریب طریقہ برہسلسل ارتقار کرنے کا دی جان اس میں کہاں سے بیدا ہوگیا۔

یه اس سوال کا جواب تفاکه کاتنات کیسے پیدا ہوئی ۔ اس کے بعد بیسوال اعفاکہ اس کا جواب تفاکہ کا تنات کیسے پیدا ہوئی ۔ اس کے بعد بیسوال اعفاکہ اس کا چلا نے والا کو ن سے۔ وہ کون ہے جواس عظیم کار خانے کواس قدرمنظم طریقہ پرحرکت د سے

رہاہے۔ اس توجیدیں جس کوکائنات کا خان قرار دیا گیا ہے اس کوکائنات کا ملکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔
یہ توجیہ عین اپنی ساخت کے اعتبار سے دوخد اجا ہتی ہے۔ کیوں کہ حرکت اول کی توجیہ کے لئے تواتفات کا نام بیاجا سکتا ہے مگر اس کے بعد کی مسلسل حرکت کوکسی حال میں بعبی انفاق نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی توجیہ کے لئے دوسرا خدا تلاش کرنا پڑے ہے گا۔

اس مشکل کومل کرنے کے لئے اصول تعلیل (Principle of Causation) بیش کیا جس کا مطلب بیہ کہ جرکت اول کے لبد کا تنات میں علت اور معلول کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگیا ہے کہ ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگیا ہے کہ ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگیا ہے کہ ایک این کا رہے تھیں ہوگا ہے کہ ایک اسی طرح جیسے بیخ بہت سی اینیٹی کھڑی کر کے کنار سے کی ایک این طی گرادیتے ہیں تو اس کے بہر کہیں موجود نہیں ہے بخودگرتی جلی جاتی ہی اتباہے اس کا سبب کا گنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بکہ ناقابل تسخیر تو ایک کے تحت مالات بھی اپنے بلکہ ناقابل تسخیر تو ایک کے تحت مالات میں این کے اس طرح کا گنات میں علت اور معلول کا ایک لا تمنا ہی سلسلہ سلسلہ کا آغاز بہوا، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا فقطبی فیصلہ کر دیا ہے ۔ حتی کے جس صورت میں تاریخ عالم کا آغاز بہوا، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا فقطبی فیصلہ کر دیا ہے ۔ جب ابتد ائی صورت ایک دنعہ عین مہوگئی تو قدرت صرف ایک ہی اسی کا قتطبی فیصلہ کر دیا ہے ۔ جب ابتد ائی صورت ایک دنعہ عین مہوگئی تو قدرت صرف ایک ہی اسی کا متعین مہوگئی ہوئی ہے۔

اس اصول کو قدرت کا اساسی قانون مقرد کرناستر ہویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔
جنا بنجہ بہت کریک سٹرد ع ہوئی کرتام کا گنات کو ایک شین ثابت کیا جائے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نفصف میں بہت کریک اینے لورے وج برآگئی۔ بیدز مانہ سائنس وال اسجینی ول کا تھا جن کی دی کی فواہش تھی کہ قدرت کے مشین ما وطل بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہم ہولٹر (Helm Holtz) فواہش تھی کہ قدرت کے مشین ما وطل بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہمیا محصل کر لدبنا ہے۔
اگر جہ اس اصول کے مطابق کا گنات کے تمام مظاہر کی تشریح کرنے میں اسمنسد الوں کو کامیا بی تہیں ہوئی تھی کر ان کا لیقین تھا کہ کا گنات کی تشریح میکا نکی پر اے بیں ہوسکتی ہے کامیا بی تہیں ہوئی تھی کر من میں کو شرورت ہے اور بالآخر تمام عالم ایک مکل جبتی ہوئی مشین ثابت ہو جائے گا۔

نابت ہو جائے گا۔ ان باتوں کا انسانی زندگی سے تعلق صاف ظاہر تھا۔ اصول تعلیل کی ہر تو سیعاد تقدیت کی ہرکامیاب میکا بھی تشریح نے افتیارانسان پر لقین کرنامال بنادیا ،کیوں کداگریہ اصول نما م قدرت پر ماوی ہے توزندگی اس سے کیوں مستنیٰ ہوسکتی ہے۔ اس طرز فکر کے نتیجہ میں ستر طوی اور اعفار مویں صدی کے میکا نئی فلسفے دجود میں آئے جب یہ دریا فت ہواکہ (Living Cell) مانداز فلیہ بھی ہے جان مادہ کی طرح محض کیمیاوی جو ہروں سے بنا ہے تو فور آسوال بپیدا ہواکہ وہ فاص اجزار جن سے ہمار سے جسم و دماغ بنے ہوئے ہیں کیوں کر اصول تعلیل کے دائر ہ سے باہر موسکتے ہیں چنا پنچری گمان کیا بلکہ برط سے جوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک فالص مشین ہے میں چنا پنچری گمان کیا بلکہ برط سے جوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک فالص مشین ہے دماغ کیراں تک کہا گیا کہ نیوٹن ، باخ (Bach) اور مائیکل انجلو (Michel Angelo) کے دماغ کسی بزندنگ مشین سے مرف بچیدگی میں مختلف کتے اور ان کا کام صرف بیکھا کہ بیرون نحرکات کامکل جواب دیں۔

گرسائنس اس سخت اور غیرمقدل قسم کے اصوب علیت کی اب قائل نہیں ہے۔ نظ دیے اصفافیت اصول تعلیل کو دصو کے (Blusion) کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے اخر ہی میں سائنس پریہ واضح ہوگیا تقالہ کا کنات کے بہت سے مظاہر، الخصوص دوشنی اور قوت کشش میکا تئی تشریح کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ حیث انہی جاری تھی کہ کیا ایسی مشین بنائی جاسکتی ہے ہونیوٹن کے افکار، باخ کے جذبات اور مائیکل انجلو کے خیالات کا اعادہ کر سکے گرسائنس دالوں کو بڑی تیزی سے نقین ہوتا جا دہا تھا کہ شیع کی روشنی اور سیب کا گرناکوئی مشین نہیں دہر اسکتی۔ قدیم سائنس فے براے ولؤتی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی داستہ افتیار کر سکتی۔ قدیم سائنس فے براے ولؤتی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی داستہ افتیار کر سکتی۔ جو اول دوزسے علت اور معلول کی مسلسل کر ای کے مطابق ابدتک کے لئے معین ہوجکا ہے۔ مگر بالآخر سائنس کو خود ریا سلیم کرنا بڑا اکر کا تنات کا ماضی اس قدر اٹل طور پر اس کے مشقبل کا سبب نہیں ہے جب سیا کہ بہلے خیال کیا جا تا تھا۔ موجودہ معلوات کی روشنی میں سائنس دالوں کی ایک برا بیا تا تھا۔ موجودہ معلوات کی روشنی میں سائنس دالوں کی ایک براتھا تی ہوجیا تا ہو کہ دریا ہیں ایک غیر میکا نکی حقیقت (Non-mechanical Reality) کی طرف لئے عمار ہا ہے۔

کائنات کی بیدائش اوراس کی حرکت کے بارہ ہیں یہ دولؤں نظریتے ہوساً منسی ترقیوں کے ساتھ وجود ہیں آئے تھے اب تک یقین کی دولت سے محروم ہیں ۔ جدید شحقیقات ان کی بنیاد کومضبوط نہیں بناتی بلکہ اور کمزور کردیتی ہے۔ اس طرح گویا سائنس خود ہی اس نظریہ کی تردید کررہی ہے ، اب انسان دوبارہ اسی منزل بر یہو نے گیا ہے جس کوجھوڑ کراس نے ابیٹ

## معبووكي تلاش

بی خالت کی تلاش کامستلد تفا۔ اس کے بعد دوسری چیز جوانسان ماننا چاہتا ہے وہ یہ کر "مبرامعبود کون ہے "ہم اپنی زندگی میں صریح طور پر ایک فلامحسوس کرتے ہیں مگر ہم نہیں مانتے کہ اس فلاکو کیسے برکریں۔ یہی فلاکا احساس ہے جس کو میں نے "معبود کی تلاش "سے تعبیر کیا ہے۔ بیاحساس دو بہاووں سے بہوتا ہے۔

ا بینے وجود اور باہر کی دنیا پر حب ہم غور کرتے ہیں تودو نہایت شدید جذبے ہاد سے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہلا شکراور احسان مندی کا اور دوسرا کمزوری اور عجز کا۔

ہم ابن ذمک کے جس گوشمیں بھی نظر ڈا سے ہیں ہیں صاف دکھاتی دیتا ہے کہ ہاری ندگ کسی کے احسانات سے دفعلی ہوئی ہے یہ دیکھ کر دینے والے کے لئے ہمارے اندر بے پناہ جذبہ شکرامنڈ تا ہے ادر ہم چاہتے ہیں کہ ابن بہترین عقید توں کو اپنے میں پر قربان کرسکیں۔ یہ تلاش ہمارے لئے معنی ایک فلسفیا نہ نوعیت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری نفسیات سے اس کا گہر انعلق ہے ہمارے سے معنی ایک فارجی مسئلہ کو حل کرنے کا سوال منہیں ہے بلکہ یہ ہماری ایک اندرونی طلب ہے اور ہمارای وراد جو داس سوال کا جواب معلوم کرنا چا ہمتا ہے۔

غور کیجے، کیاکوئی شریف آدی اس حقیقت کو نظراند از کرسکتا ہے کہ وہ کا نات ہیں ایک مستقل وا تعد کی حیثیت سے موجود ہے مالا نکاس ہیں اس کی ابنی کوششوں کا کوئی د فل نہیں ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے جسم میں پار ہا ہے جس سے بہتر جسم کا وہ تصور نہیں کرسکتا مالا نکاس جسم میں کواس نے نود نہیں ماصل ہیں جوکسی ہی کواس نے نود نہیں بنایا ہے ۔ اس کوایس عبب وغریب قسم کی ذہبی قوییں ماصل ہیں جوکسی ہی دوسرے جانداد کو نہیں دی گئی ہیں مالا گان قوتوں کو ماصل کرنے کے لئے اس نے کچھ بھی منہیں کیا ہے اور رندوہ کچھ کرسکتا ہے۔ ہادا وجود ذاتی نہیں ہے بلک عطیہ ہے۔ یہ عطیہ کس نے دیا ہے، انسانی فط ریت اس سوال کا جواب معلوم کرنا جا ہتی ہے تاکہ وہ اپنے اس عظیم مسن کا مشکر اداکر سکے۔

میرا پنے جسم کے باہر دیکھتے۔ دنیا ہی ہم اس مال ہیں پیدا ہوتے ہیں کہارے پاس ابنا کچه بھی نہیں ہوتا، مزہم کو کا تنات کے ادبر کوئی اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو اپن خردرت کے مطابق بناسکیں۔ ہاری ہزادوں صرور تیں ہیں۔ گرکسی ایک صرورت کو کھی ہم خودسے پورانہیں کرسکتے لیکن ہم دیھتے ہیں کہ دنبا ہیں جبرت انگر طور پر ہماری تمام صرور توں کو بورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا منات اپنے تمام سازوسامان کے ساتھ اس بات کی منتظرہے کہ انسان پیدا ہوا ور وہ اس کی خدمت ہیں لگ جائے۔

مثال کے طور پر آواذکو بیجے جس کے ذریعہ سے ہم اپنا خیال دوسروں تک بہونجاتے ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہواکہ ہمارے ذہن میں بیدا ہونے والے خیالات زبان کا ارتعاش بن کر دوسرے کے

کان تک پہونچیں اور وہ ان کو قابل نہم آوازوں کی صورت میں سن سکے۔ اس کے بیٹے ہمارے اندر
اور باہر بیٹیا داننظامات کے گئے ہیں جن میں سے ایک وہ درمیانی واسطہ ہے جس کوہم ہوا کہتے

ہیں۔ ہم جوالفا خالو لتے ہیں وہ بے آواز لہروں کی صورت میں ہوا پر اسی طرح سفر کرتے ہیں

جس طرح پانی کی سط پرموجیں بیدا ہوتی ہیں ادر برطعتی جلی جاتی ہیں۔ میرے منعم سے نعلی ہوئی

واذکے آپ تک بہونچنے کے لئے درمیان میں ہوا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ درمیانی واسطہ

منہولو آپ میرے ہونٹ بلتے ہوئے دیکھیں کے مگر میری آواز ندسنیں کے۔ مثال کے طور پرایک

منہولو آپ میرے ہونٹ بلتے ہوئے دیکھیں کے مگر اس کی آواز بالکل سنائی نہ دے گی۔ کیوں کہ

لیکن اگرفالوس کے اندر کی ہواکو لور کی طرح نکال دیا جائے اور اس کے اندر کی مجاور تھا ہوا ہے اس کو قبول کرے آپ کے کالوں تک بہنجا نے کے

لیکن اگرفالوس کے اندر ہوا موجود نہیں ہے۔

گونٹی کے بہنے سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کو قبول کرے آپ کے کالوں تک بہنجا نے کے

لیے فالوس کے اندر ہوا موجود نہیں ہے۔

گری ذریدیمی ناکانی ہے کیونکہ ہوا کے ذریعہ ہاری آواز پانچ سکنڈ میں مرف ایک میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ ہوا کا ذریعہ صرف قریبی ما حول میں گفتگو کے لئے کار آمد ہے، وہ ہماری آواز کو دور تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آواز مرف ہوا کے ذریع ہمیلی تو اس کو ایک مجلہ سے دوسری جگر ہبنچا ناممکن نہ ہوتا۔ کمرقدرت نے اس کے لئے ہمیں ایک اور انتہائی تیزرفتار ذریعہ مہیا کیا ہے، یہ دونشنی پا برتی دو ہے جس کی دفتار ایک سکٹہ ہیں ایک لاکھ چھیاسی بزارمیل ہے۔ فاسلی بیغامات میں اسی ذریعہ سے کام لیا جاتا ہے۔ جب کوئی مقرد یڈیواسیشن میں لئے ہوئے مانکرونون کے قریب آواز نکالتا ہے تو مانکرونون آواز کو حذب کر کے اسے برق رومیں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تا دی کوریعہ اس کو آلئ نشریا بڑانس میڑ جگ بھیج دیتا ہے۔ دومیں تبدیل کر دیتا ہے اور تا دے ذریعہ اس کو آلئ نشریا بڑانس میڑ جگ بھیج دیتا ہے۔

آلات نشرآداز کے بہو سنے ہی مرنعش موکر فضامیں دہی ارتعاش بید اگر دیتے ہیں ۔ اس طرح با بنج سکنڈ میں ایک میل چلنے دالی آواز برقی لہروں میں تبدیل موکر ایک سکنڈ میں دولا کھ میل کی رفتار حاصل کرلیتی ہے ۔ اور دم معربیں سادی دنیا میں مجیل جاتی ہے ۔ یہی لاسلکی موجبی ہیں جن کو ہمادے دیڈ بوسٹ کی آواز گرشین قبول کرکے بلند آواز میں ان کا اعادہ کر دیتی ہے اور مجر بزار دوں میل دور بولی ہوئی آواز کو ہمکسی نا خبر کے بغیر سننے لگتے ہیں ۔

بران بیشار انتظامات میں سے ایک ہے جس کومی نے بیان نہیں کیا ہے ملکہ اس کا صرف نام لیا ہے۔ اگر اس کا اور دوسری جیزوں کا تفقیلی ذکر کیا جائے تو اس کے لیئے کروروں صفحے در کا رموں کے اور کی بھر کھی ان کا بیان ختم نہ ہوگا۔

بیعطیات جن سے ہرآن آدمی دو چار مہور ہا ہے اور جن کے بغیراس زمین برانسانی ذندگی اور تدن کاکوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، انسان جا ننا چا ہتا ہے کہ یہ سب کس نے اس کے لئے مہیا کیا ہے ہرآن جب وہ کسی نعمت سے دوچا رموتاہے تو اس کے دل میں بے بناہ جذبہ شکر امنڈ تا ہے اور وہ چا ہتا ہے کہ اینے کی احسانات کو جا ہتا ہے کہ اینے کی گرائیوں میں جگہ دینا اور اس کی قدمت میں اپنے بہترین جذبات کو نذر کرنا برانسانی فطرت کا شریف ترین جذبہ ہے۔ ہرآدمی جوابئ ذندگی اور کا ثنات برغور کرتا ہے اس کے اندر نہایت سندت سے برجذب الحراب ہے۔ ہمرکیا اس جذبہ کا کوئی جواب نہیں۔ کی انسان اسس کا ننات کے اندر ایک تیم ہے ہے جس کے اندر امنڈ تے ہوئے ویزبات محبت کی نسکین کے لئے کوئی ہمت موجود دند ہو۔ کیا یہ ایسی کا ئنات ہے جہاں احسانات ہیں مگر ممن کا بیتہ نہیں جہاں کوئی ہمت میں موجود دند ہو۔ کیا یہ ایک ایسی کا ئنات ہے جہاں احسانات ہیں مگر ممن کا بیتہ نہیں جہاں جذبہ ہے مگر مذبہ کی تسکین کا کوئی ذرایعہ نہیں۔

یہ معبود کی تلامش کا ایک بہلوہے۔ اس کا دوسرا بہلویہ ہے کہ انسان کے مالات فسطری طور برتقاصنا کرتے ہیں کہ کا تنان کے اندر اس کا کوئی سہا را مور اگر ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم اس د نبایں ایک انتہائی عاجزا در بے بس مخلوق ہیں۔ ذرا اس فلاکا تصور کیجئے جس ہیں ہماری یرز مین سورج کے گرد حکر رکارہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبین کی گولائی تقریبًا ۲۵ ہزار میل ہے۔ اور دہ نا چتے ہوئے دو گھوم رہی ہے کہ ہر ہم کا گھنٹے میں ایک چکر وہ ناچتے ہوئے دائرہ جاتا ہے۔ کہ یا اس کی رفتا رتقریبًا ایک ہزار میل نئی گھنٹے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سورج کے بورا ہوجاتا ہے۔ کو یا اس کی رفتا رتقریبًا ایک ہزار میل نئی گھنٹے ہے۔ اس کے ساتھ وہ سورج کے بھاروں طرف انتظارہ کر ورساتھ لا کھ میل کے لیے دائرہ ہیں منہایت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ بھاروں طرف انتظارہ کر ورساتھ لا کھ میل کے لیے دائرہ ہیں منہایت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔

فلا کے اندراس قدرتیزدور تی ہوئی زمین پر ہارا وجود قائم رکھنے کے لئے زمین کی دفتار کو ایک فاص اندازہ کے مطابق رکھا گیا ہے اگرایسا نہ ہوتو زمین کے اوپرانسان کی حالت ان سنگ ربزوں کی ماند ہوجائے ہوکسی متحرک پہید بررکھ و سے گئے ہوں ، اسی کے ساتھ مزید انتظام بیسے کہ زمین کی کشش ہم کو کھینچ ہوئے ہے اور اوپرسے ہوا کا زبر دست دباؤ بڑتا ہے۔ ہوا کے ذریعہ جود باؤ بڑر ہاہے وہ جسم کے ہرم ربع اپنج پر سنیدرہ پونگ تک معلوم کیا گیا ہے ، لیعنی ایک اوسط آدمی کے سارے جسم برنقریا ، ۲۸ من کا قباؤ۔ ان چیرت انگیز انتظامات نے ہم کو فلامیں مسلسل دور تی ہوئی زمین کے چار و س طرف قائم کر رکھا ہے۔

میمرفدراسورج پرغورکیجئے۔سورج کی جسامت آٹھ لاکھ ہے ہزادمیل ہے جس کامطلب
یہ ہے کہ وہ ہماری زمین سے دس لاکھ گنابڑا ہے۔ یہ سورج آگ کاد مکتا ہوا سمندر ہے جس
کے قریب کوئی بھی چیز معلوس مالت ہیں نہیں رہ سکتی ۔ زمین ادر سورج کے درمیان اس
وقت نقریبا ساڑھے لؤکر درمیل کا فاصلہ ہے ، اگر اس کے بجائے وہ اس کے نصف فاصلہ
پرمہوتوسورج کی گرمی سے چیزیں مینے لگیں۔ اور اگروہ چاند کی جگریدنی دو لاکھ چالیس ہزاد
میل کے فاصلہ بر آجائے لوز مین کی خل کر سخارات میں تبدیل موجائے۔ یہی سورج ہے
میس سے زمین پر زندگ کے تمام مظاہر قائم ہیں۔ اس مقصد کے لئے اس کو ایک فاص
فاصلہ پرد کھا گیا ہے ۔ اگر وہ دوج ہل مبائے توز مین برت کی طرح جم جائے اور اگر قریب آجائے
قویم سرب ہوگ میں کرخاک ہوجائیں۔

بعرفدرااس کائنات کی وسعت کودیکے اوراس توتِکشش پرغور کیج ہواس عظیم
کائنات کوسبھا نے ہوئے ہے۔ کا گنات ایک بے انتہا وسیع کار فانہ ہے، اس کی وسعت
کااندازہ ماہرین فلکیات کے نزدیک ہے ہے کہ روشنی جس کی رفتار ایک لا کھ جیاس ہزارمیل
فی سکنڈ ہے اس کو کا گنات کے گرد ایک چرطے کرنے ہیں کئی ارب برس در کار ہوں کے ۔
یون فام شمسی جس کے اندر ہماری زمین ہے، بظام بہت بڑامعلوم ہوتا ہے مگر پوری کا گنات میں اس سے بہت بڑے سرطے بڑے ہے اسٹا اور اس کی کوئی میٹنیت مہیں ، کا گنات میں اس سے بہت بڑے ہوئے اور الورا ستا دے لامحدود وسعتوں میں بھیلے ہوئے ہیں جن میں بہت سے اتنے بڑے ہیں کہ ارالپورا فی مام سامات ہے۔ جو توت شش ان بیشار دنیاؤں کوسنعال فیل موستے ہے ، اس کی عظمت کا تھور اس سے کیجئے کہ سورج جس بے پناہ طاقت سے ذمین کو

ا پن طرف کمینی رہا ہے اور اس کو وسیع ترین ففنایس گرکر بر بادہوجانے سے روکتا ہے ، برخیرم نی طاقت اس ندر توی ہے کہ اگر اس مقعد کے لئے کسی اوی شے سے زمین کو باند صغایرا تا توجس طرح گھاس کی بتیاں زمین کو دامصا نئے موسے ہیں ، اسی طرح دصاتی تاروں سے کرہ ارض دمعک ماتا۔

ہماری زندگی بالکیہ ایسی طاقتوں کے رحم دکرم پر ہے جن پر ہماراکوئی افتیار نہیں۔
انسان کی زندگی کے لئے دنیا ہیں جوانتظامات ہیں اور رجن کی موجودگی کے بغیر انسان زندگی کا
تصور نہیں کیا جاسکتا، وہ استے بلند بیانہ پر مور ہے ہیں اور ان کو وجود ہیں لانے کے لئے اتنی
غیر معمولی قوت تقرف در کار ہے کہ انسان خود سے اسمی وجود ہیں لانے کا تصور نہیں کرسکتا
موجود ات کے لئے جو طریق عمل مقر کیا گیا ہے، اس کا مقرد کر نا تو در کنار اس پر کنظر ول کرنا ہی
انسان کے بس کی بات نہیں ۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا گنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
انسان کے بس کی بات نہیں ۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا گنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
انسان کے بس کی بات نہیں ۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا گنات کی غیر معمولی تو تیں میرے ساتھ ہم
دور کی بات ہے ۔

ایسی ایک کائنات کے اندرجب انسان اپنے حقر وجود کود رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس سے بھی زیادہ ہے بس محسوس کرنے لگتا ہے مبتنا کہ سمندر کی موجوں کے درمیان ایک چیونٹی اپنے آپ کو بچانے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ وہ بے اختیار چا ہتا ہے کہ کوئی ہو جواس انقاہ کا تنات میں اس کا سہار ابن سکے ۔ وہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دھونڈھنا جا ہتا ہے جو کا تنات کی تو تو سے بالاتر ہوا ورجس کی پناہ میں آ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور کر سکے۔

یددوجذبہ بی جن کومیں نے معبود کی تلاش کا عنوان دیا ہے۔ معبود کی تلاش در اصل ایک فط سری جذبہ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سبتی کی تلاش ہے جو آدمی کی مجت اور اس کے اعتماد کام کزبن سکے۔ موجودہ زماندمیں قوم، و من اور ریاست کو انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر ہیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی قوم، انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر ہیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی قوم، این دمن اور ابنی ریاست کو یہ مقام دو کہ وہ تہا دی عقید توں کا مرکز ہنے اور اس سے وابستگی کو اپناسہار ابنا ؤ۔ ان چیزوں کو معبود کے نام پر میش نہیں کیا جاتا مگرزندگی ہیں ان کو جومقام دیا گیا ہے وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا بہونا چا ہے۔ مگر ان چیزوں

کومعبود کی جگد دینا بالکل ایساہی ہے جیسے کسی کوایک دفیق زندگی کی خردت ہوتواس کی فدت میں آپ بچھر کی ایک سل بیش کر دیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اندر تلاش کا بی جذبہ جوا ہمر تا ہے اس کے اسباب انسانی نفسیات ہیں بہت کہ ان تک بھیلے ہوئے ہیں وہ ایک ایسی ہستی کی تلاش میں ہے جو ساری کا آنات پر محیط ہو۔ اس طلب کا جواب کسی جغرافیائی خطمیں نہیں مل سکتا۔ بیچیزیں زیادہ سے نہیاں ساج کی تعمیریں کچھ مدد دے سی خطمیں نہیں مل سکتا۔ بیچیزیں زیادہ سے نیادہ ایک سماج کی تعمیریں کچھ مدد دے سی کی گانائی دہود در دکارہے۔ انسان کو اپنی محبتوں کے مرکز کے لئے ایک ایسا وجود چا ہے کہ کا منائی دہود در دکارہے۔ انسان کو اپنی محبتوں کے مرکز کے لئے ایک ایسی طاقت کی تلاش جس نے نوی واسان کو بنایا ہموا بنے سہا رے کے لئے اسے ایک ایسی طاقت کی تلاش جب جو کا گنات کے ادبر حکم ان مور جب تک انسان ایسے ایک وجود کو نہیں پائے گا اس کا خلا برستور باتی رہے گا ہ کوئی دو سری چیز اسے برکر نے والی نہیں بن سکتی

## انجام كىتلاش

حقیقت کی تلاش کانیسراجزیرا پنے اسجام کی نلاش ہے۔ آدی پر جانیا جام کے کا۔ دہ اپنے اسجام کی نلاش ہے۔ آدی پر جانیا ہے کہ دہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ دہ اپنے اندر بہت سے حوصلے اور ترنیا ہیں ہاتا ہے معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ ان کی نسکین کس طرح ہوگی۔ وہ موجودہ محدود زندگی کے مقابلہ بیں ایک طویل ترزندگی چا ہتا ہے گرمنہیں جانتا کہ وہ اس کوکہاں پائے گا۔ اس کے اندر بہت سے افلاتی اود انسانی انساسا ت بہی جو دنیا ہیں بری طرح پامال کئے جادہ ہیں۔ اس کے ذہن ہیں یہ سوالات کے زمن میں یہ سوال اسموقع ہیں اور کا گنات کا مطالعہ کس طرح اس کے ذہن ہیں یہ سوال پیدائرتا ہے، اس موقع ہر اس کی تھوڑی سی تفصیل مناسب ہوگی۔ سوال پیدائرتا ہے، اس موقع ہر اس کی تھوڑی سی تفصیل مناسب ہوگی۔

اہرین حیاتیات کاخیال ہے کہ انسان اپنی موجودہ شکل ہیں تین لاکھ برس سے دہیں برموجود ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں کا ثنات کی عمر بہت زیادہ ہے بعنی دولا کھ ارب سال ۲۰۱ نیل سال ۱۰۰ سے بہلے کا تنات برتی ذرات کے ایک غبار کی شکل ہیں تقی انجراس ہیں حرکت ہوئی اور مادہ سمط سمط کر مختلف طکہوں ہیں جمع مہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہ جمع سفرہ مادہ ہے جس کو ہم ستارے اسلام کے اسلام کے تیم ہیں۔ یہ مادی مخراے کیس کے سفرہ مادہ ہے جس کو ہم ستارے اسلام کے اسلام کے کہتے ہیں۔ یہ مادی مخراے کیس کے

مہیب کو کے کی شکل ہیں نامعلوم مدت تک نصنا ہیں گردش کرتے رہے۔ تقریباً دوارب سال پہلے ایسا ہواکہ کا تنات کا کوئی بڑاستارہ نصنا ہیں سفر کرتا ہوا آفتاب کے قریب آفکا جو اس وقت اب سے بہت بڑا متعا جس طرح جاند کی کشش سے ہمارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان ہر پا ہوا، اسی طرح اس دو سرے ستا دے کی کشش سے ہمارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان ہر پا ہوا، زبرد ست ہر میں بیدا ہو تین جورفتہ رفتہ نہایت بلند مؤمیں اور قبل اس کے کہ وہ ستارہ آفتاب کی ان زبرد ست گئیسی ہروں کے کہ حصر تو شام کی تو تو کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آفتاب کی ان زبرد ست گئیسی ہروں کے کہ حصر تو ش کر ایک جھٹکے کے ساتھ دور فصنا میں نکل گئے بہی بعد کو مفتار سے مؤکر نظام شمسی کے تو ابع بنے ۔ اس وقت بیسب شکوے آفتاب کے گرد کھوم ہے مفتار سے مؤکر نظام شمسی کے تو ابع بنے ۔ اس وقت بیسب شکوے آفتاب کے گرد کھوم ہے ہیں اور ان جی میں سے ایک ہماری زمین ہے ۔

زبین ابتدار ایک شعله کی حالت بین سودج کے گردگھوم دہ تھی، مگر بھر فضا بین سلس حرادت خارج کرنے کی وجرسے مقند کی مونا شروع ہوئی، بیعل کرودوں برس ہوتا رہا بہاں تک کہ وہ بالکل سرد ہوئئ کے مگر سورج کی گرمی اب بھی اس پر بیڑر ہی تھی جس کی وجرسے بخارات انتظا شروع ہوئے اور کھٹا ڈن کی شعل بین اس کی فضا کے اوپر جھاگئے کے بھریہ بادل بر سنا مشروع ہوئے اور سادی زمین پانی سے بھرگئی۔ زمین کا اوپری حصد اگر چر بھٹلا اموگیا تھا مگر اس کا اندر ونی حصد اب بھی گرم تھا، جس کا نتیجہ یہ ہواکہ زمین سکر ان نے داری گرمیسوں برد باؤیرا اور وہ باہر نکلنے کے لئے بو قرار ہوگیس، مقور ایک مقور سے مقور سے مقور سے حصد الب بھی گرم گیسوں برد با کھر المان اور کی حصد دب گیا۔ و بے ہوئے حصوں سی بخری طوفا نوں بخونناک زلزلوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بحری طوفا نوں بخونناک زلزلوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بی نمرکیا اور وہ سمند رکہ للے اور انعم ہوے حصوں نے براعظم کی صورت اختیار کی بین بعنی اور وہ سمند رکہ للے اور انعم ہوے حصوں نے براعظم کی صورت اختیار کی بعض اوقات یہ انجار اس طرح واقع ہوا کہ برطی ہوئی باؤھیں سی بنگیں، بدنیا بعض اوقات یہ انجار اس طرح واقع ہوا کہ برطی اونچیں باؤھیں سی بنگیں، بدنیا کی بہلے پہاڑھیے۔

، ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ ایک ارب ۲۴ کر ورسال ہوئے، جب بہای بار زمین بر زندگی بیدا ہوئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کی طب کھے جو یا نن کے کنارے وجو دمیں آئے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے جانور بیدا ہوتے اور مرتے رہے۔ کئی نزارسال تک زمین برحرف جانور ہے۔ اس کے لبدسندری پودے نمودار موئے اور خشکی پریمی گھاس اگنا شروع موتی۔ اس طرح لبی مدت تک بے شمار واقعات ظہور میں آتے رہے ، یہاں تک کہ انسانی زندگی کے سے مالات سازگار ہوئے اور زبین برانسان بیرا ہوا۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کی ابتد ابھے ہیں لاکھ سال سے ہوئی ہے۔ یہ دت بہت ہی کم ہے۔ وفت کے جو فاصلے کا نئات نے طے کئے ہیں ان کے مقابر میں انسانی تاریخ جشم زدن سے زیادہ چینیت نہیں رکھتی ۔ بھبراگر انسا نیت کی اکائی کو پیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی عمرکا اوسط سوسال سے بھی کم ہے۔ ایک طرف اس واقعہ کو سامنے دکھئے اور بھر اس انسان کی عمرکا اوسط سوسال سے بھی کم ہے۔ ایک طرف اس واقعہ کو سامن کیا جا سکا ہے۔ زیلی وآسمان کی ادبوں اور کھر بول سال کی گردش کے بعد جو بہترین مخلوق اس کا نئات سے اندا وجود میں آئی ہے وہ انسان ہے۔ مگر بیجیرت انگیز انسان جو سادی دنیا پر فوقیت رکھتا ہے، جو تمام موجود ات ہیں سب سے افضل ہے اس کی زندگی چند سال سے زیادہ نہیں۔ ہمار اوجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر تو ادبوں اور کھر بول سال ہو اور وہ ہمارے وجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر تو ادبوں اور کھر بول سال ہو اور وہ ہمارے مرف سو برس زندہ و سہار باری کی کائنات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر کھتا ہے تاریخ کے طویل ترین دورمیں بے شار واقعات کیا حرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ تاریخ کے طویل ترین دورمیں بے شہار واقعات کیا حرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ ایک انسان کو چند د نون کے لئے بیدا کرنے ختم مہوجا ہیں۔

زمین پر آج مجننے انسان بائے جاتے ہیں اگر ان ہیں کا ہرآدمی جھ فٹ لمبا، ڈھائی فٹ جو ڈا اور ایک فٹ موٹا ہو تو اس پوری آبادی کو بہ آسانی ایک ایسے صندوق میں بند کیا جاسکتا ہے جو طول وعن اور بلت دی میں ایک میل ہو۔ بات کچھ عمیب سی معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت بہی ہے۔ بھراگر اس صندوق کو کسی سمندر کے کنارے لے جاکر ایک بلکا سادھ کا دے دیں تو یہ صندوق پان کی گہرائی میں جاگرے گا۔صدیاں گزرجائیں گی، نسل انسانی اپنے کفن میں لیٹ ہوئی ہمیشہ کے لئے بڑی رہے گا، ونیا کے ذہن سے یہ بھی محو موجا کے گاکہ یہاں کہ بھی انسان کی قسم کی کوئی نسل آباد تھی۔ سمندر کی سطح براسی طرح میں تو بہت وطونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جمتنار ہے گا، کر قارض اپنے محور پر بستور طونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جمتنار ہے گا، کر قارض اپنے محور پر بستور طونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جمتنار ہے گا، کر قارض اپنے محور پر بستور طونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جمتنار ہے گا، کر قارض اپنے محور پر بستور طونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جمتنار ہے گا، کر قارض اپنے محور پر بستور طونان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح بی بیت ہوئی بیت ہوئی بیت میں انتے بڑے کا کہ کر آبانات کی لامحدود بہنا تیوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیا تیں انتے بڑے بالے موجا کے گا، کائنات کی لامحدود بہنا تیوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیا تیں انتے بڑے

ماد شه کوایک معمولی دا تعدسے زیادہ اہمیت نه دیں گی کئی صدیوں کے بعد ایک او بنجا سامٹی کا دخ حیرزبان مال سے بتائے گا کہ بینسل انسان کی قبر ہے جہاں دہ صدیوں بہلے ایک جیوے نے سے صند دق میں دنن کی گئی تھی۔

کیاانسان کی تیمت بس اسی قدر ہے، مادہ کو کوشیم، پٹیے، جا کھی کیجے، وہ ختم نہیں ہوتا، دہ ہرمال میں اپنے دجود کو باقی رکھتا ہے مگر انسان جو مادہ سے برتر مخلوق سے کیااس کے لئے بقانہیں۔ بذرندگی جوسادی کا ثنات کا فلاصہ ہے، کیاوہ آئن بے حقیقت ہے کہ اتنی آسانی سے اسے حتم کیا جاسکتا ہے۔ کیاانسانی زندگی کا منتہ البس یہی ہے کہ وہ کا ثنات میں اپنے ننھے سے وطن پر جند دلوں کے لئے پیدا ہواور بھرفنا ہوکر رہ جائے تمام انسانی علم اور ہماری کامرا نبول کے سادے واقعات ہمار سے ساتھ ہمیشند کے لئے ختم ہموجاتیں اور کا گنات اس طرح باتی رہ جائے گو یانسل انسانی کی اس کے نزد کیکوئی حقیقت ہی منہیں تھی۔

اسسسلانی دوسری چیز جوصری طور برخسوس موتی ہے وہ بدکداگر زندگی
بس اسی د نیالی زندگی ہے لویہ ایک ایسی زندگی ہے جس بی ہاری اسٹوں کی تکیل نہیں
ہوسکتی سرانسان لامحدود مدت تک زندہ رہنا چاہتا ہے ہسی کو بھی موت پیند نہیں، مگر
اس دنیا بیں ہرپید امونے والا جانتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے معروم ہے۔ آدمی خوشی ماصل
کر ناچا ہتا ہے ، ہرآدمی کی بیخواہش ہے کہ وہ دکھ در دادر ہوسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر
زندگی گزار ہے، مگر حقیقی معنوں بیں کیا کوئی شخص بھی ایسی زندگی ماصل کرسکتا ہے ۔
ہرآدمی بیچا ہتا ہے کہ اس کو اپنے حوصلوں کی تکیل کا آخری صدتک موقع ملے، وہ ابین
ساری تمناؤں کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے مگر اس میدود دنیا میں وہ ایسا
منہیں کرسکتا۔ ہم جو کچہ چاہتے ہیں، یہ کائنات اس کے لئے بالکل ناساز گارمعلوم ہوتی ہے
وہ ہر جیند قدم کے بعد ہمار اراست دوک کر کھڑی مہوجاتی ہے، کا گنات صرف ایک حد
شک ہمار اسانھ دیتی ہے، اس کے بعد ہم کو مالوس اور ناکام لوطا دیتی ہے۔

سوال بہ آج کہ کیا انسانی زندگی متحض غلطی سے ایک ایسٹی کا مُنات ہیں بھٹک آئی ہے جو دراصل اس کے لئے نہیں بنائی گئی تقی اور جو بظاہر زندگی اور اس کے متعلقات سے بالکل بے برواہیے۔ کیا ہمار ہے تمام جذبات و خیالات اور ہماری تمام

ان کاکوئی مقام ہے۔

سادی کائنات میں صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جوگل (Tomorrow) کا تصور دکھتا ہے۔ بیصرف انسان کی خصوصیت ہے کہ دہ مستقبل کے بارہ میں سوجیتا ہے اور اپنے آیندہ مالات کو بہتر بنا ناچا ہتا ہے۔ اس میں شک منہیں کہ بعض جائز رہنلا چیونٹیاں خوراک جمع کرتی میں یا بیا کھونسلے بناتا ہے۔ گران کا یعل غیر شعوری طور بر معض مادتًا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ منہیں کرتی کہ انفیس خوراک جمع کر کے دکھتا ما بینے تاکول ان کے کام آسکے یا ایسا گھر بنا ناچا ہے جو موسمول کے ردو بدل میں تکلیف سے بچائے۔ انسان اور دوسری مخلوقات کا بدنرتی کا جم کہ انسان کوتا میں دوسری چیزوں سے زیادہ موقع ملناچا ہمئے ، جانوروں کے لئے زندگی مرف آج کی نندگی دوسری چیزوں سے زیادہ موقع ملناچا ہمئے ، جانوروں کے لئے زندگی ما جی کوئ کل منہیں ہے۔ دوسری چیزوں سے زیادہ موقع ملنای سے موجننی آج اسے ماصل ہے انسان اس کی زندگی اس سے کہیں زیا دہ برطری موجننی آج اسے ماصل ہے انسان سے کہا نسان کی زندگی اس کو صرف "آج "دیا گیا ہے!

اسی طندح جب ہم سما جی زندگی کامطانعہ کرتے ہیں توہم کو ایک خلاکا ذہریت احساس مہوتا ہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے جوابنی مگہ پربائکل مکسل نظر آتی ہے۔ وہ ایک متعین قالون میں مکرط می موئی ہے اور اسس کی ہر چیز اپنے مقرر راستہ پر چلی مبار ہی ہے۔ دوسرے نظوں میں مادی دنیا وہیں ہی ہے مبیسی کہ اسے ہونا چاہئے مگرانسانی دنیا کا حال اس سے ختلف ہے۔ یہاں صورتِ حال اس کے برعکس ہے میساکہ اسے ہونا جاہئے تھا۔

ہم صریح طور پردیکھتے ہیں کرایک انسان دوسرے انسان پرطلم کرتا ہے اور دونوں اس مال میں مرجاتے ہیں کہ ایک ظالم برقا ہے اور دوسرام ظلام کیا ظالم کواس کے ظلم کی سزا اور مظلوم کواس کی مظلومیت کا بدله دیتے بغیر دونوں کی زندمی کومکس کہا جا سکتائے ۔ ایک شخص سے بولتا ہے اور حق داروں کو ان کے حقوق اداکر ناہے جس کے متبیہ میں اس کی زندگی مشکل کی زندگی بن جاتی ہے ، دوسر استخص حجوط اور فریب سے کام لینا ہے اور جس کی جوجیزیا تا ہے ہو ب کرلیتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی زندگی نہایت عيش وعشرت ى زند كى بن جات ہے۔ اكر بد دنبااسى مال مين ختم موجائے تو كب دونوں انسانوں کے اس مختلف انجام کی کوئ توجیہ کی جاسکتی ہے۔ ایک فؤم دوسری قوم برڈاکہ ڈالتی ہے اور اس کے دسائل وزرائع پر فنصنہ کرلیتی ہے مگراس کے باوجود دنیابس وہی نیک نام رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس نشرواشاعت کے درا تع میں اور دبی مونی قوم کی حالت سے دنیا نادا قف رستی ہے کیونکداس کی آہ کے دنیا مسيح كالون تك يهو شيخ كاكونى ذر لعد نهين، كياان دولون كي صيح حيثبت تعبى طائرين بردگی - د واستنام با دونومول بس ایک مسکد بر اختلات بوناید اور زبردست کش مکش تک نوبت بہونے جاتی ہے۔ دونوں اینے آب کوبرسرحق کہتے ہیں اور ایک د وسرے کو انتہائی براثابت کرتے ہیں مگردنیا ہیں ان کے مقدمہ کافیصلہ نہیں ہوتا، کباایسی کوئی عدالت نہیں ہے جوان کے درمیان تھیک تھیک فیصلہ کرسکے۔ موجوده دور کوابیمی دور کها جا تاسیے بیکن اگراس کوخودسری کادور کہیں توزباده صیح موگا۔ آج کاانسان صرف اپنی رائے اور خوامش بر مینا جا ہتا ہے خواہ اس کی رائے اور خواس کتنی ہی غلط کیوں نہو۔ برشخص غلط کارہے مگر برشخص کلے کی بوری توت کے ساتھ اپنے کو صبیع تابت کرر ہاہے۔ اخبارات بی لبدرون اورمکمرانوں کے بیانات دیکھے ، ہرایک انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ا بنے کلم کومین الفیاف اور اپنی علط کار بوں کو مین حق تا بت کرتا ہوا ننط رآئے گا۔

کیا اس فزیب کا پردہ کہی جاک ہونے والا تہیں ہے۔ یہ صورت حال صریح طور برظام کررہی ہے کہ یہ دنیا نامکس ہے۔ اس کی تکمیل کے لئے ایک ایسی دنیا چاہئے جہاں ہرا بک کو اس کا صبیح مقام مل سکے۔

مادی دنیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کے جہاں کوئی فلا ہے اس کو بڑکرنے کے اسباب موجود ہیں۔
مادی دنیا ہیں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اس کے برعکس انسانی دنیا ہیں ایک زبر دست
فلا ہے۔ جس قدرت نے مادی دنیا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعفی افعال کو احجا
انسانی دنیا کا فلا پر کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعفی افعال کو احجا
اور بعض کو براسہ بعثا ہے۔ ہم کچھ الوں کے متعلق جا ہتے ہیں کہ دہ ہموں اور کچھ بالوں
کو جا ہتے ہیں کہ دہ نہ ہموں۔ مگر ہماری فطری خواہش کے علی الرغم وہ سب کچھ یہاں
ہور ہا ہے جس کو انسانی نظرت براسہ بھتی ہے ، انسان کے اندراس طرح کے
احساس می موجود گی بیمعنی رکھتی ہے کہ کا ثنات کی تعبیر حق بر ہموئی ہے۔ یہاں باطل
کے بجائے حق کو غالب آنا جا ہے۔ بھرکیا حق ظل ہر منہیں ہوگا۔ جو چیز ادی دنیا ہیں
پوری ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں یوری نہیں ہوگا۔ جو چیز ادی دنیا ہیں
پوری ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں یوری نہیں ہوگا۔ جو چیز ادی دنیا ہیں
پوری ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں یوری نہیں ہوگا۔ جو چیز ادی دنیا ہیں
پوری ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں یوری نہیں ہوگا۔ جو چیز ادی دنیا ہیں

یہی وہ سوالات ہیں جن کے بحد عدی ہے۔ اوپر انسانبت کے انجام کی تلاش کہا ہو کہا ہے۔ ایک شخص حب ان حالات کو دیکھتا ہے تو وہ سخت بے جبنی ہیں مبتلا ہو حاتا ہے۔ اس کے اندر نہا بہت شدت سے بیا حساس انھرتا ہے کہ ذندگی اگر یہی ہے جواس وقت نظر آ رہی ہے تو بیکس تدر لنوز ندگی ہے۔ وہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ انسانی ذندگی کے لئے کا ثنات ہیں اس قدرا ہمام کیا گیا ہے کو یاسب کچھ مرف اسی کے لئے ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی اس تدر مختصرا وراثنی ناکام ہے کہ سبجھ میں نہیں آتا کہ اس کوکس سے بیدا کیا گیا ہے۔

آس سوال کے سلسلہ میں آج لوگوں کارجمان عام طور بریہ ہے کہ اس قسم کے حجنبھٹ میں بڑنا فضنول ہے۔ بیسب فلسفیانہ سوالات ہیں، اور حقیقت بیندی بیسب کہ زندگی کا جو لمحتہ ہیں ماصل ہے اس کو برمسسرت بنانے کی کوششش کرد۔ آیندہ کی ہوگا باجو کچھ مور ہاہے وہ صحیح ہے باغلط اس کی نکرمیں پڑنے کی صرورت نہیں۔

اس جواب کے بارہ ہیں کم از کم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ بہ کہ جو لوگ اس انداز ہیں سوچتے ہیں انفوں نے انجی انسا نبت کے مقام کو نہیں بہجانا، وہ مجاز کو حقیقت سمجہ لبنا جا ہتے ہیں۔ واقعات انخیس ابدی زندگی کاراز معلوم تریے کی دعوت دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر فانغ ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے

کہ اپنی امنگوں اور حوصلوں کی تکمیل کے لئے ایک وسیع تردنیا کی تلاش کر و مگریہ ناوان اور شنی کے بجائے اس کے سا یہ کو کانی سمجھ رہے ہیں ۔ کا ثنات پکار رہی ہے کہ یہ دنیا تہہار ہے لئے نامکل ہے ، دوسری مکل دنیا کا کھوج دگاؤ۔ مگر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اسی نامکل دنیا میں ابنی زندگی کی عمارت تعمیر کریں گے ، ہم کو مکل دنیا کی خروت منہیں ۔ حالات کا صریح اشارہ ہے کہ زندگی کا ایک انجام آنا چاہئے، مگر یہ ہوگ مرن آغاز کو کے کر مبیع گئریہ ہوگ میں اور انجام کی طرف سے آنکھیں سند کر لی ہیں ۔ حالانکہ یہ اسی قسم کی ایک حاقت ہے جوشتر مرغ کے متعلق مشہور ہے۔ اگر تی الواقع زندگی کا کو نی انجام ہے تو وہ آکر رہے گا اور کسی کا اس سے غافل ہونا اس کو روکنے کا سبب نہیں بن سکتا ۔ البتہ ایسے ہو تو ہ آگر اور سے گا اور کسی جنا اور مرت آج کو بیہ سسرت بنا نے کی کوشش بن سہمی ہو تو ہ وہ ناکامی کا فیصلہ ہو تا کہ کی تو بیت ہورا داضع ہوجاتی ہو کو اپنا مقصد بنا لینا بڑھی کو رکر ہے تو اس نقطہ نظری لغویت ہورا داضع ہوجاتی ہے کا گا نات بر مقود اسا مہمی غور کر ہے تو اس نقطہ نظری لغویت ہورا داضع ہوجاتی ہے البسا فیصلہ ہو جھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ اس میں ہو جھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ اس مسمعی ہو جھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ اس میں ہو جھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ اس میں نوجھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔

یہ ہیں وہ چندسوالات جو کا تنات کو دیکھتے ہی نہایت شدت کے ساتھ ہارے فرہن ہیں اعبرتے ہیں۔ اس کا تنات کا ایک فالق ہونا چاہئے، نگر اس کے متعلق ہیں کے منہیں معلوم۔ اس کا ایک چلانے والا اور اس کو سنجا گئے والا مونا چاہئے، نگر ہم منہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہم کسی کے احسانات سے وطفے ہوئے ہیں اور جسم شکر وسیا س بن کر اس ہستی کو وظھونڈ صفا چاہتے ہیں جس کے آئے اپنے عقیدت کے مبذبات کو نثار کرسکیں، نگر ایساکوئی وجو دہمیں نظر منہیں ہتا ہم اس کا تنات کے اندر انتہائی عجز اور بے بسبی کے عالم میں ہیں، ہم کو ایک ایسی پناہ کا تنات کے اندر انتہائی عجز اور بے بسبی کے عالم میں ہیں، ہم کو ایک ایسی پناہ کی تلاش ہے جہاں بہو نے کر ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرسکیں، مگر ایسی کوئی بناہ ہمادی آ نکھوں کے ساسنے موجود نہیں ہے۔ بھرجب ہم اپنی زندگی اور این بناہ ہمادی آ نکھوں کے ساسنے موجود نہیں ہے۔ بھرجب ہم اپنی زندگی اور این تا کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کھر وہ کھر بوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کھر بوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کھر بوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کور یکھیے ہیں تو کا گئنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کھر وہ کھر بوں سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کور یکھیے اس کی عمر وہ کی مور وہ کور اس کور وہ کور وہ کور وہ کور وہ سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کور وہ سے اس کی عمر وہ کور وہ سال ہواور انسان جوکائنات کا خلاصہ سے اس کی عمر وہ کور وہ ک

مرن چندسال فطسدت ہم کوبے شارامنگوں اور حوصلوں سے معمود کرے مگر دنیا کے اندر اس کی تسکین کاسامان فراہم نہ کرے۔

مجرسب سے زیادہ سنگین تعنادوہ ہے جوادی دنیا اور انسانی دنیا ہیں یا یا جاتاہے۔
مادی دنیا انتہائی طور پرمکس ہے، اس بی کہیں خلان ظرنہیں آتا، گرانسانی زندگی میں زبر دست خلاہے۔ اسٹرن المخلوقات کی صالت ساری مخلوق سے بدتر نظراتی ہے بہاری بدفسہتی کی انتہابہ ہے کہ اگر بٹرول کاکوئی نیاجشہ دریافت ہویا بھی طربریوں کی نسل بڑھے بواس سے انسان خوش ہوتا ہے، گرانسانی نسل کا اصنافہ ہمارے لئے گوارہ نہیں۔ ہم این مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی بیدائش کوروک دینا چاہتے ہیں۔

### انسان کی نادسانی

یہ سوالات ہم کو جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بھی اہل رہے ہیں او رہا ہرسے بھی ہیں گئر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جواب کہا ہے۔ یہ زندگی کو زندگی کو فرتے معلوم کرنے کا سوال ہے، مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمیں زندگی تو ملگ کی حقیقت ہمیں نہیں بنائی گئی۔

اس حقیقت کی دریافت کے لئے جب ہم اپنی عقل اور اپنے تجربات کی طرف دریکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صبیح اور قبطعی جواب معلوم کرنا ہماری عقب لیا وہ ہمار سے تجربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ بیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی ہیں وہ اٹسکل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح ہماری نظر رکا دائرہ محدود ہے اور ایک مخصوص ہا اور ایک مخصوص خوا کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے جس کے آگے یا ہیجے کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہماراء ملم فاصلے سے ، ہمارے حواس خمسہ ناقص ہیں۔ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ میدہ اور نامکس سفو دن سابن جا تا ہے ، لیکن کا لک کواگر ملایا جائے تو معبور سے فاکستری دیگہ سفو دن سابن جا تا ہے ، لیکن کا لک کواگر ملایا جائے کو معبور سے فاکستری دیگہ سفید دنسا بن جا تا ہے ، لیکن کی مدد سے دیکھا جا اسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور رکھے سفید دنگ کی چیان سہ جمتا ہے کی مدد سے دیکھا جا اسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور رکھے سفید دنگ کی چیان سہ جمتا ہے

اس کے مشاہرہ کے بیا نہیں خاکستری سفوت کوئی جیز نہیں۔

نوعِ انسانی کی زندگی اس زمانہ کے مقابلہ میں جب کہ ہے کرۃ ارض وجود میں آیا اس قدر مختصرہ کے کسی شمار میں نہیں آتی ،اور خود کر ہ ارض کا کنات کے اتفاہ سمندر میں ایک قطرہ کے بر ابر بھی نہیں ۔ ایسی صورت میں انسان کا گنات کی حقیقت کے بارہ میں جو خیال آرائی کرتا ہے ،اس کو اندھیرے میں شولنے سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہماری انتہائی لا ملمی نور اً ظاہر ہوجاتی ہے جب ہم کا کتات کی دسعت کا تصور کرنے کی کومشنش کرتے ہیں۔

اگرآپاسبات کوسامنے رکھیں کہ آنتاب استی کھرب سال سے موجود ہے۔
اس زمین کی عرجس پرہم بہتے ہیں دوار ب سال ہے ، اور زمین پر زندگی کے آثار نما یا ل
ہوئے تین کرورسال گذر ملے ہیں مگراس کے مقابلہ ہیں زمین پر ذی عقل انسان کی
تاریخ چند نہزاد سال سے زیادہ نہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ چند ہزادسال کا
مزیر ہے جو کہ در اصل کا گنات کے اسراد کو معلوم کرنے کے لئے در کا د ہے۔ کا گنات
کے بے معد طویل مامنی اور نامعلوم ستقبل کے درمیان انسانی زندگی محض ایک لمحہ کی
حیثیت دکھتی ہے۔ ہمار اوجود ایک نہایت حقیقسم کا درمیانی وجود ہے جس کے آگے
اور پیچھے کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہماری عقل کو عاجزی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑوتا ہے
کا کان نہیں ہم اپنی محدود میں امی اس کو سمجھنے کے لئے ہماری عقل اور ہمارا تجربہ
بائعل ناکانی ہیں ہم اپنی محدود وصلامیتوں کے ذریعہ کھی اس کو سمجہ نہیں سکتے۔ اب تک
بائعل ناکانی ہیں ہم اپنی محدود وصلامیتوں کے ذریعہ کہی میں اس کو سمجہ نہیں سکتے۔ اب تک

اس طرح ہمارا علم اور ہمارا مطالعہ ہم کو ایک ایسے مقام پرلاکر حجوظ دیتے ہیں۔ جہاں ہمار ہے سامنے بہت سے سوالات ہیں، ایسے سوالات ہولاز می طور پر اپنا جواب جہاں ہمار ہونے بہت ان کا بندل لغواور بے کا دنظر آتی ہے۔ تگرجب ہم ان پر سوچنے بیسے تے ہیں تو ہم کو معلوم موتاہے کہ ہم اپنے ذہن سے ان کا جواب معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم کو وہ آ نکھ ہی نہیں می حس سے حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکے۔ اور وہ ذہن ہیں حامل نہیں ہے جوبراہ داست حقیقت کا ادر اگلے۔

اس موقع برایک شخص مهارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس حقیقت کوتم معلوم كرنا چامتے مور اس كا علم محيد ديا كيا ہے اور وہ يہ ہے كہ ب

تعاس کا تنات کا ایک خدا ہے جس نے سارے عالم کو بنایا ہے، اور اپنی غیر معمولی قوتوں کے ذریعہ اس کا انتظام کر رہا ہے۔ جوجیزیں تنہیں حاصل ہیں وہ سب اسی نے تنہیں دی ہیں اور سارے معاملات کا اختبار اسی کو ہے۔ پیجوتم دیکھ رہے ہوکہ ادی دنیا کے اندر كو فى تعناد منهين، وه طيبك طيك ايين فرائفن انجام و درسى باوراس كرعس انسان دنیاادهوری نظر آق ہے، یہاں زبردست فلفتار بریا ہے،اس کی دعہ یہ ہے كدانسان كوآزادى د مراسع آزاباجار بإسيد تهارا مالك بيجابتا ميكراس كاقالون جوادی دنیامی براه راست نافذ مور با ہے اس کو انسان این زندگی میں خود سے اختیار کرے یہی وجود کا کنان کا خالق ہے، وہی اس کا مدہرا ورمنتظم ہے، وہی تمہارے جذبات مشکر كامتن باوروس بي جوتم كويناه و اسكتاب اس في تنهاد الله الك لامحدود زندگی کاانتظام کرر کھانے جوموت کے بعد آنے والی ہے، جہاں تہا ایس امنگوں کی تسکین ہو سکے گی، جہا رحق وباطل الگ الگ کر دیتے جائیں کے اورنیکوں کوان کی نیکی کا اور برول کوان کی بر انی کا بدله دیا جائے گا۔اس نے میرے ذریعہ سے تہارے یاس اپن کتاب بھیمی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ جواس کو انے کا وہ كامباب بروگااور حواس كونه مانے گا ذليل كر ديا جائے گا يا

بہ محد رصلی اللہ علیہ وسلم ، کی آواز ہے جو جودہ سوبرس پیلے عرب کے ریکستان سے بلندموئي مقى اور آج بھى مم كوپكار رسى سبے - اس كابيغام بے كه اگر حقيقت كومعالي كرنا جامية موتوميري أوازيركا ن سكا وّادرمين جو كيه كهتامون اس بيرغوركرو ـ

كبابه آواز حقيقت كى دا تعى تعبير ب، كياب بب اس برايان لاناچلىئە ـ دەكون سى بنبادی بین جن کی روشتی بین اس کے صیعی یا نظط مونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حقیقت کو وہ اس وقت تسلیم کریں گے جب کہ وہ انفیس نظر آئے۔ وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتے ہیں۔ نگریہ مطالب

بالکل ایسا ہی ہے میسے کوئی شخص فلکیات کامطالعہ ریاضی کے بغیر کرنے کی کوشش کرے اور کھے کہ وہ فلکیات کامطالعہ ریافتوں کو تسلیم کرے گاجو کھلی آئکھوں سے اسے نظر آتی موں، ریافنبات کی دلیل اس کے نز دیک قابل قبول نہیں ہے ، یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کو اپنی قوتوں کا صحیح علم نہیں ہے۔

انسان کے پاس مشاہدہ کی جو توثیں ہیں وہ نہایت می در بہن ، حقیقت ہمارے

لئے ایک ناقا بل مشاہدہ چیزہے۔ ہم اسے محسوس تو کر سکتے ہیں گراسے دیکھ نہیں

سکتے۔ ایک زمانہ ہیں ہیسمجھا جا تا تھا کہ دنیا جارچیزوں سے مل کر بنی ہے۔" آتش و

آب و فاک دباد"۔ دوسرے نفظوں ہیں قدیم انسان اس علام نہی ہیں مبتا ہما کہ تحقیقت

ایک ایسی چیزہے جسے دسکھا جا سکتا ہے ، مگر مبدید تحقیقات نے اس کی غلطی واضع

ایک ایسی چیزہے جسے دسکھا جا سکتا ہے ، مگر مبدید تحقیقات نے اس کی غلطی واضع

مردی ہے۔ اب ہم جانت ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے آخری سجزر ہیں اپنے میا دیل تری سے اتنا ہی حجوثا

بادیک ترین در ات پر شتمل ہیں۔ ایٹم ایک طرح کا لنظام شمسی ہے جس کا ایک مرکز ہے ، اس مرکز ہیں بروٹان اور نیوٹر ان ہوتے ہیں اور اس کے چاروں

طرف الکٹران دبر تیے ، مختلف مداروں ہیں اسی طرح حرکت کرتے ہیں جیسے سور ج

طرف الکٹران دبر تیے ، مختلف مداروں ہیں اسی طرح حرکت کرتے ہیں جیسے سور ج

کے کر دایس کے تا بع سیار ے حرکت کرتے ہیں۔ ایک برقیہ جس کا قطر سینٹی میٹر

کا بائخ ہزاد کرورواں حصد ہواور جو اپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنٹر میں کیوں مرتبہ چکرکا ٹیتا ہواس کے تصور کی کوشش کرناسعی لاماصل ہے۔ جب کہ ہیں ہیں معلم منہیں کہ یہ اندرونی عالموں کے اندران معلم منہیں جھوٹے عالم ہوں۔

سے بھی جھوٹے عالم ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتاہے کہ ہماری مشاہرہ کی قوت کس قدر کمزور ہے ، پھرسوال ہے ہے کہ بروٹان اور نبوٹر ان کے وہ انتہائی حجو ہے ذر ہے جو باہم مل کرم کز بناتے ہیں وہ کس طرح قائم ہیں ۔ آخر یہ بروٹان اور نبوٹر ان مرکز سے باہر کیوں مہیں نکل برط تے ۔ وہ کیا چیز ہے جو اکھیں ایک دوسرے سے بائد ھے ہوئے ہے ۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان مادی ذرات کے در میان ایک بوانائی موجود ہے اور یہی توانائی مرکز کے برتی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکو ہے ہوئے ہے۔ اس کو طاقت یکھائی مرکز کے برتی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکو ہے ہوئے ہے۔ اس کو طاقت یکھائی

(Binding Energy) کانام دیا گیاہے۔ گویادہ اپنے آخری تجزیہ میں تواناتی ہے، میں پوجھتا ہوں، کیا بہ توانائی قابل مشاہدہ چیزہے۔ کیاکسی سمی خور دبین کے ذریعہ اسے دیما میں سے تابت ہوتا ہے کہ حدید سائنس نے خو دیہ تسلیم کر لیا ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت میں ابک ناقابل مشاہدہ جب نر ہے اس کو انسانی آنکھ منہیں دیکھ سکتی ۔

اب اگردسول کی بات کو ماننے کے لئے ہم پیشر طالگائیں کہ وہ جن حقیقتوں کی خبرد ہے رہاہے وہ ہمیں جھونے اور دیکھنے کو ملنی چاہئیں تب ہم اسے اندیں کے توبہ ایک منہایت نامعقول بات ہموگی۔ بیرالیسی ہی بات ہموگی جیسے تاریخ ہند کاکوئی لمالب علم الیسٹ انڈیا کمپنی کے مالات کا مطالعہ کرتے ہوئے ابنے استا دسے کہے کہ کمپنی کے تام کر دار کومیرے سامنے لاکر کھڑا کر دو اور وہ میرے سامنے تام گزر ہے ہوئے واقعات کے دمیرائیں۔ بیری تاریخ واقعات کے دمیرائیں۔

كو دبرائيس، تب بينتهاري تاريخ كوتسليم كرول كار

میمرده کون سی بنیا دیں ہیں جن کی دوشتی ہیں دیکھ کرہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ دعوت صحیح ہے یا فلط اور ہم کو اسے قبول کرنا چاہئے یا نہیں ۔ میرے نزدیک اس دعوت کو جا بنجنے کے تین خاص پہلو ہیں۔ اول یہ کہ اس کی توجیہ حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ ووسرے یہ کرزندگی کے اسنجام کے بارہ میں اس کا دعویٰ محفیٰ دعویٰ ہے بااس کی کوئی دلیل بھی اس کے بیال ملتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس کو فدا کا کلام ہیں کیا ایسی کوئی فایاں خصوصیت یائی جارہی ہے کہ اس کو فدا کا کلام ہیں کیا ایسی کوئی فایاں خصوصیت یائی جارہی ہے کہ اس کو فدا کا کلام ہیں تینوں پہلو وں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے کہا جا سکے۔ ان تینوں پہلو وں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ ان میں سے ہم رایک پروہ منہایت کا میا بی کے ساتھ بورا اثر رہا ہے۔

۱- رسول نے کائنات کی جو توجیہ کی ہے اس میں ہماری تمام ہیے پرگیوں کا مل موجود ہے۔ ہمارے اندر اور ہما رے باہر جتنے سوالات بیدا ہوتے ہیں ان سب کا دہ بہترین جواب ہے۔

ہ۔ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں اس کا جودعویٰ ہے اس کے لئے دہ ایک فظعی دلیل بھی ا بینے پاس رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ وجودہ زندگی ہیں دہ اس انجام کا

ایک نمورنه بهیں دکھا دیتاہے جس کو بعد کی زندگی میں آنے کی وہ خبر دے دہاہے۔

۳۔ وہ جس کلام کو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے اندر انتی غیر معمولی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ کیفیٹا یہ ایک نو ق الانسانی طافت کا کلام ہے کسی انسان کا کلام ایسا منہیں موسکتا۔
کا کلام ایسا منہیں موسکتا۔

آئیے اب ان تبینوں میہلوؤں سے رسول کی دعوت کا جائزہ لیں۔

# بينبرك مدانت

ا- اس کی بہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی نفیبات کے عبین مطابق ہے۔ اس کے معنی بید ہیں کہ انسان کی بید انتش جس فطرت برم وئی ہے وہی فطرت اس نوجیہ کی تھیں ہے۔ اس نوجیہ کی بنیاد ایک خدا کے دجود پررکھی کئی ہے ، اور ایک خدا کا شعور انسان کی فطرت ہیں شامل ہے۔ اس کے دو مہایت مصبوط قرینے ہیں۔ ایک پر کانسانی تاریخ کے تمام معلوم ز مالؤل میں انسالؤں کی اکثر بہت ملکہ تقریبًا ان کی تمام تعداد نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ انسان برکہمی میں ایسا کوئی دور نہیں گزراہے جیب اس كى اكثربت خدا كي شعور سے خالى رہى مو - قديم ترين زمانوں سے لے كر آج تك انسان تأريخ كى متفقه شهادت يهى ب كه خدا كاشعور انساني فطرت كانهايت طاقت ورشعورے ووسرافریندید ہے کانسان پرجب کوئ نازک وتت آتا سے نواس كادل با فتيار فد الويكار أطفتا ب، جها ن كوتي سهارانظر نهي آتا، وبان وه خدا كاسبارا دامهوند تأبي - جابل مرويا عالم- خدابرست مرويا معى ، دوشن خيال بویا تاریک خیال جب بھی اس پر کوئی ایساد قت گزرتا ہے جہاں عام انسانی وتعيى جواب ديتي موى نظراتي بين اقدوه ايك ايسي مستى كونيكارتا بي جوتهام كما تتول سيرط صرك المتوريب اورجوتام طاقتون كاخزار نب انسان اينازك ترین ایمات بین خداکو یاد کرنے برمجبور ہے۔ اس کی ایک دلیسپ مثال بہیں سٹائن کی زندگی میں ملتی ہے جس کا ذکر مسطر چرجل نے دوسری جنگ عظیم کے مالات کے متعلق این کتاب کی چوکھی جلدصفحہ سم میں کیا ہے۔ علاقاء کے نازک مالات بیں جب کہ جلرسارے بورپ کے انے خطرہ بنا ہوا تھا آجر میں نے ماسکوکا

سفرکیا تھا، اس موقع برحر میل نے سٹالن کو اتحادی فوجی کارروائی کے تعلق اپنی اسکیم کی افعیبلات بتا تیں یوجر میل کا بیان ہے کہ اسکیم کی تشریح کے ایک خاص مرحلہ برجب کر سٹالن کی دلچسپیال اس سے بہت بڑھ کی تھیں، اس کی زبان سے نکلا خداس مہم کو کا میاب کر ہے؛

#### May God prosper this undertaking

اسی کے ساتھ نبی کی آواز کی بہخصوصبت بھی ہے کہ وہ ان تمام سوالات کی مکسل توجبهب يحوانسان معلوم كرنا جامتا ب اورجوكائنات كمطالعه سے مارے ذم نوں میں المعرقين كائنات كمطالعه فيهيس اس نتيجه يرميونيا يا تفاكه يمحض اتفاق سم منهي بيد الموسكتي ، صروراس كاكوئي بيد اكرف والأمونا جائية . اس توجيم اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم کونظ رآ رہا تھا کہ کا منات محص ایک آدی مشین نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی غیرمعمولی دمن مونا چاہئے جو اسے چلار ہامو - اس تو جیبمی اس سوال کا جواب بعی موجود ہے۔ ہم کو اپنے محسن کی تلاش تھی اور ایک ایسی سنی کی تلاس تھی جوہار اسبالا ن سکے اس توجیہ میں اس کا جواب میں موجود ہے۔ ہم کو یہ بات بہت عجیب علوم ہوری تی مانسانى زندگى اتنى مختفركيول سے - بهماس كولامىدود دىكھناچا منے ستھے - بهم اليف ليخ یک ایسے وسع میدان کی تلاس میں تقے جہاں ہاری امنگوں کی تکمیل ہوسکے اس وجيبي اس كاجواب بمى موجود بيرسيرانساني حالات كاشديد تقاصا تقاكرحت كا حق مونا ادر باطل کا باطل مونا و اضع موا ور اجھے اور شرے الگ الگ کر دیے عائيس، ہرايك كواس كاميح مقام ديامائ . اس سوال كاجواب مي اس توجيمي یوجود ہے۔ عزمن زندگی سے متعلق سارے سوالات کامکمل جواب ہے اورا تنابہتر بواب ہے کہ اس سے بہتر جواب کا ہم تصور تنہیں کر سکتے۔ اس سے وہ سارے سوالات مل موجاتے ہیں جو کا کنات کے مطالعہ سے ہمارے ذمن میں بیداموئے - 25

۲- اس کی دعوت کی دوسری نایا ل خصوصیت بیر ہے کہ زندگی کے انجام کے بارہ میں وہ جونظر پر بہیش کرتا ہے اس کا ایک واقعاتی نمونہ نو و اپنی زندگی میں ہمیں زیکھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظالم اور مظلوم کو لئے ہوئے حتم نہیں ہومائیکی بلکہ اس کے انجام پرکا گنات کارب ظاہر ہوگا اور سپول اور حبولوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا، اس دن کے آنے میں جو دیر ہے دہ صرف اس مہلتِ کار کے ختم ہونے کی ہے جو تہارے لئے مقدر ہے۔

بیبات ده مرن کنه کرمنهیں چھوڑدیا، بلداسی کے ساتھ اس کا دوئی کی ہے کہ میں جو کی کہتا ہوں اس کے صبح ہونے کا نبوت یہ ہے کہ اس عدالت کا ایک نبونہ اللہ کا نبات میرے ذریعہ سے اسی دنیا میں تم کو دکھائے گا۔ میرے ذریعہ سے دہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر ہے گا، اپنے نزمال برداروں کو عزت دے گا اور اپنے نافز بانوں کو ذلیل کر کے انھیں عذاب میں مبتلا کر ہے گا۔ بیروا تعد بہر مال ظہور میں آئے گا نوا ہو دنیا کے لوگ کتنی ہی مخالفت کر بیں اور ساری طاقت اس کے مطافے برگا وی حس طرح آخرت کا موں افعلی طور برمقدر ہے اور کوئی اسے دوک بنہیں سکتا۔ اسی طرح میری زندگی میں اس کا منونہ دکھا یا جا نامی لازمی ہے، یہ ایک نشان موگا آنے والے دن کا اور بید دیکی میں اس کا منونہ دکھا یا جا نامی کا دائی سے بربالا ہے والے دن کا اور بید در تم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیجھے انسالوں کا بیک طرفت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیجھے انسالوں کا فیصلہ کرے گی۔

یہ چینج وہ اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ ننہا ہے، پوری قوم اس کی دہ من موکئی ہے، خود اینا ملک اس کو حکب دینے کے لئے نیار نہیں، اس کے قریب ترین اعزا نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس ادی وسائل و ذرائع میں سے کچھ معبی نہیں۔ ایسا ایک شخص پور سے بھین کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ بی غالب مول گاا ور میرے در لیدسے خدا کی عدالت زمین برقائم موگ ۔ سننے و الے اس کا مذاق اڑا تے ہیں مگر وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ ابناکام کرتا چلامار ہا ہے کہ ماکن کی اکثریت اس کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی معاشیات تباہ کر دیتی ہے، اس کو مبلا و ملن پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو مطافی این سے موتا ہے۔ اگر چہ بہت مقورے لوگ مگر اس کے مقابلہ میں یہ سب کچھ ہے انٹر تا بت موتا ہے۔ اگر چہ بہت مقورے لوگ اس کا معاسمت موری طرف ذبریت ہے۔ اس کا ماساتھ دیتے ہیں، ایک طرف معمولی اقلیت ہوتی ہے اور دو سری طرف ذبریت

اکثریت ایک طرف سازوسامان بوتا ہے اور دوسری طرف بے سروسامانی ۔ ایک طرف ملکی باشندوں اور جسسایہ توموں کی جابیت ہوتی ہے اور دوسری طرف ابینوں اور غیروں کی متفقہ مخالفت مالات کی انتہائی ناساز گاری سے اس کے ساتھی اکثر گھرا اسطنے ہیں مگر دہ ہربار میں کہتا ہے کہ انتظار کر و خدا کا نبیعیلہ آکر رہے گا ، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ۔ سکتی ۔

اس کے پینی پر جو سقائی صدی بھی گزیدنے نہیں یاتی کہ وہ مکمل شکل میں پورا موجواتا ہے اور ناریخ بیں ابنی نوعبت کا واحد واقعہ ظہور میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جن دعووں کے سیاتھ اجنے کام کا آغاز کیا تھا تھیک اسی شکل میں اس کا دعویٰ پورا موااور اس کے مخالفین اس میں کوئی کمی بیشی مذکر سکے حق اور باطل الگ الگ موگیا۔ خدا کے فزال بر داروں کوعزت اور غلبہ حاصل مہوا، اور خد ا کے نافز مالؤں کا زور لور طراخیں محکوم بنا دیا گیا۔

اس طرح اس وعوت نے انسانوں کے لئے جس انجام کی خبردی تھی اس کا ایک ہمونہ دنیا ہیں قائم کر دیا گیا جو قیامت تک کے لئے عبرت کا نشان ہے، اس ہمونہ کی تکمیل آخرت ہیں ہمو کی حب سارے انسانوں کو خداکی عدالت ہیں ما صر کرسے ان کا آخری ونیعلد کی اصل کی ا

سا۔ اس شخص کے دعوے کے برحق مونے کا تیسرا نبوت وہ کلام ہے جس کو دہ کلام اللی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ اس کلام کے اوبرکتنی ہی صدیاں گذر کی میں گراس کی عظمت، اس کی سچائی اور حقیقت کے بارہ میں اس کے بیان کا ایک خرف بھی غلط ناجت نہ موسکا جب کہ کوئی بھی انسانی کتا ہا ایسی نہیں ہے جو ان نقا کف سے یا ک مو۔

دوسر کے نفطوں ہیں قرآن بذات خوداس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اس کے بہت سے پہلوہیں مگر ہیں بیہاں صرف تین بہلوؤں کا ذکر کروں گا، ایک اس کا غیر معمولی انداز سیان، دوسرے اس کے معانی کا تصناد ہے یاک ہونا، تیسرے اس کی ابدیت۔ یاک ہونا، تیسرے اس کی ابدیت۔

# قرآن ابنى دلىل آب

ا- قرآن ایک غیرمعمولی کلام ہے۔ اس کو بڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ابک ابسے بندمقام سے بول رہا ہے جوکسی بھی انسان کوماصل نہیں۔ اس کی عبارلوّ کاشکوه، اس کی بے بناہ روانی اور اس کا فیصلہ کن انداز بیان اتناحیرت انگیز طورس انسان کلام سے مختلف ہے کے صاف طور سے علوم ہوتا ہے کہ بد الک کا کنات کی آواز ہے کسی انسان کی آواز نہیں۔ اس کا پرلقین اور باعظمت کلام خودی بول رہاہیے کہ ببخسدا کی کتاب ہے جس میں خدا ا بنے بندوں سے مخاطب مواہدے قرآن میں کا کنات کی حقیقت بنائ گئی ہے۔ ابنیان کے انجام کی خبر دی گئی ہے اور زندگی سے متعلق تمام کھا اور چھیے مالات برگفتگو کی گئی ہے۔ گمریہ سب تھے اس قدر قطعی انداز میں بیان ہوا ہے کہ واقعہ كااظهارواقعه كامشابره معلوم مونے لكتا ہے - قرآن كوبر صفتے موئے السامحسوس ہوتا ہے گویا آدمی کو حقیقت کا علم نہیں دیاجار ہاہے بلکہ اس کو حقیقت کے سلمنے لے ماکر کھڑاکر دیا گیا ہے۔وہ واقعہ کو کتاب کے صفحات میں نہیں برڑھ ریا ہے بلکہ اسکرین کے اوپر اس کو اسی گھلی آ نکھول سے دیکھ رہا ہے۔ کلام کی یہ قطعیت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ بیا بک ایسی ہستی کا کلام ہے جس کو حقیقتوں کا براہ راست علم ہے بکوئی انسا ک جوحقیقتو*ن کا ذا*ی علم نه رکھتا ہو، دہ اینے کلام *ہیں ہرگز ابساز وربیدانہیں کرسکت*ا۔ بهال بس منورن كے طور بر قرآن كى ايك جيون سى سورت نقل كرون گا-

إِذَالسَّمَاءُ انْفُطَرَتْ ٥ جبآسمان كِيمِثْ مِا كَكَا، جب ستارے بھرجائیں گے، جب دہیا ابل بڑیں گے، جب قرب الط دى عاتي كى، اس دن سرشخص عان لے گاجو اس نے آگے تھیجاادر جواس نے پیچیے جھوڑا اے انسان تھیکو خدائے عظیم کے بارہ ہیں کس چیزنے دھوکے

وَإِذَا الْكُواكِبُ الْنَتَشُرَتْ ٥ وَاذَا الْبِعَادُ فِي رَبُّ هُ وَ إِذَا الْقُبُورُ تُعِيْرُ نُتُ ٥ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ هُ يَا يُنْهَا الْإِنْسَانُ مَاغَّةٌ لَكَ بِرَيْلِكَ الْكِرِ بُدِهِ

بین ڈال دکھاہے۔جس نے خواتی کی ۔
تراتسویہ فرایا ادر بھرمناسبت قائم کی ۔
اس نے میسا جا ہو دیسا تم کو بنایا، نہیں ،
بلکہ تم فیصلہ کے دن کا انکار کرتے ہو۔
مالاں کہ تمہارے او پر نگہبان مقرر ہی معلی جیحے لکھنے والے ۔ وہ جانتے ہیں ہوتم کرتے ہو۔ یقینا اچھ ہوگوں کے لئے جہنم بیں ادر یقینا اچھ ہوگوں کے لئے جہنم ہیں ادر یقینا اجھ ہوگوں کے لئے جہنم ہائیں گے اور دہ ہرگز اس سے بھاگ میا تے ہوگونیصلہ میں سکتے اور کیا تم جانتے ہوگر نیصلہ کا دن کیا ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب کا دن کیا ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب کا دن کیا ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب کرکوئی شخص کے لئے کہنے کو کوئی شخص کے لئے کہنے کوئی شخص کے لئے کے کہنے کوئی شخص کے لئے کہنے کے کوئی شخص کے لئے کہنے کے کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کہنے کوئی شخص کے لئے کہنے کے کہنے کے کہنے کوئی شخص کے لئے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کوئی شخص کے لئے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کیا کہنے کے کہنے کے کہنے کوئی کے کہنے کے کہنے کے کوئی شخص کے کہنے کے کہنے کے کہنے کوئی کے کہنے کے

النَّذِي خَلَقَلَوْ فَسَوْلِهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ فَ

کچھ نگر سے گا اور آس دن افتدار م<sup>ن</sup> صدا کے لئے موگا

کس قدرلقبین سے جرام وا ہے بیکلام جس بین زندگی کی ابتدا اور انتہاسب کے بیان کردی گئی ہے۔ کوئی بھی انسانی کتاب جوزندگی اور کا مُنات کے موصنوع پرلکھی گئی ہمو ، اس بقین کی مثال بیش نہیں کرسکتی سیکڑ وں سال سے انسان کا مُنات کی حقیقت بر غور کر دیا ہے، بڑے برٹے نکسفی اور سائنس دال بیبدام و ئے، مگر کوئی اس بقین کے ساتھ بولنے کی جرائت نہ کرسکا ۔ سائنس آج بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ کسی قطعی اور صبح علم سے ابھی بہت دور ہے جب کے ذرآن اس قدر لفین کے ساتھ بات کہتا ہے گویا وہ علم کا اما کم کئے ہموئے ہے اور حقیقت سے آخری مدتک واقف ہے .

"الله عران مے کلام الہی مونے کی دوسری دلیل بہے کہ اس نے ابعد الطبیعی حقائق سے لے کر تمدنی مسائل تک تمام اہم امور برگفتگو کی ہے مگر کہیں ہی اس کے بیانات بیں تصاونہیں بایا جاتا۔ اس کلام کے اوپر تقریبًا و یرط حرز اربرس پورے کے بیانات بیں تصاونہیں بایا جاتا۔ اس کلام کے اوپر تقریبًا و یرط حرز اربرس پورے

مورجین اس دوران بس مبت سینی نئی بایس انسان کومعلوم مبوئی بین مگر اس کی باتوں يس اب بعي كوني تضاد ظاهر بنه موسكا ، حالال كه انسالؤل بيس سيكسي ايك فلسفي كاكعي اس حیثیت سے نام نہیں لیام اسکتا کہ اس کا کلام تصنا داور اختلاف سے یاک ہے۔ اسس دوران بیں ہزار دِں مِلسفی سبدا ہوئے حبنہوں نے اپنی عقل سے زندگی اور کا ثنات کی توجیہ كرف ك كوشش كى مكرمبت حبلد ان كے كلام كا تصناد ظاہر موكيا اور زمانه نے اتفيس روكرديا-كسى كلام كاتصناد سے پاك ہونااس بات كاثبوت ہے كہ وہ حقیقت سے كلى مطابقت ر کھتاہے۔ جوشخص حقیفتوں کاعلم ندر کھتا ہو یا صرف جز کی علم اسے ماصل ہو وہ جب مجى حقيقت كوبيان كرف ببيط كالازمى طور برتصنادات كاشكار موجائ كاروه ابك بهو کی تشریح کرتے ہوئے دوسرے پہلو کی رعایت نہ کر سکے گا۔ وہ ایک رخ کو کھو ہے گا- لو دوسرے دخ کوبند کر دے گا۔ زندگی اور کا کنات کی توجیب کاسوال ایک ہمگیر سوال ہے۔ اس کے لئے ساری حقیقتوں کا علم ہونا صروری ہے۔ اور چوبکہ انسان اپنی میدود صلامیتوں کی بنا پر ساری حقیقتول کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ سارے یہلوؤں کی دعایت بھی منہیں کرسکتا ہیں وجہ ہے کہ انسان کے بنا سے موسے فلسفوں میں تصادکا یا یاجانالازمی ہے قرآن کی پخصوصیت کدوہ اس قسم کے تصادات سے یاک ہے اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حقیقت کی صحیح ترین تعبیر ہے ،اس کے سوا تمام تعبیری علط ہیں، اس و اقعہ کو ہیں مثال کے ذریعہ واضح کروں گا۔

ا۔ زُندگ تے موصوع بر حوکتاب ایکھی جائے اس کا ایک ضروری باب زندگی کے فرائفن متعین کر نے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہاؤول کی مقیک مقیک مقیک رعایت کی جائے۔ ایسانہ ہوکہ ایک بہاؤسے کوئی ایسا حکم دیا جائے جو دوسرے بہاؤسے میں کرنا تعدن زندگی ایک دوسرے بہاؤسے سے ٹکراتا ہو۔ مثلاً عورت اور مردی حیثیت متعین کرنا تعدن زندگی ایک ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور نے بی قرار دیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیا ان مساوات ہونی چاہئے اور زندگی کے ہرشعبہ میں دو لؤل کو کیسال طور برکام کرنے کا موقع دینا چاہئے، مگر بہال انسانی ساخت کا بہتدنی اصول ایک نہایت اہم صورت واقعی مسافل ہور ہے۔ ایک ایک مساوات نہیں اور بہمکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر دونوں میسال طور پر دونوں مساوات نہیں ، اور بہمکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر دونوں مساوات نہیں ، اور بہمکن نہیں کہ دونوں کیسال طور پر

زندگی کابوجمه اظاسکیں۔ اس مے برعکس قرآن نے تمدنی زندگی میں عورت اور مردکا جومقام تعین کیا ہے وہ دونوں کی بیدائشی ساخت کے عین مطابق ہے اور قانون اور حقیقت کے درمیان

كوئى تضادىيد انهين موتا-

ا ارکس نے انقلاب کافلسفہ یہ تا ایک کے جس طرح ایک عالم گیر قانون کشش سے ستار ہے حرکت کر رہے ہیں اسی طرح کے خاکزیر تا دسمی توانین ہیں جوسا جی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں ۔ یہ قوانین مسلسل طور بر اپنا کام کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق النسائی زندگی میں انقلا بات آتے ہیں گر اس فلسفہ کومرتب کرنے کے ساتھ ہی اس نے یو نعس مدہ سبمی لگایاکہ

ونيا كمزدورو متحدموماؤ"

ظاہرہےکہ بدولوں باتیں ایک دوسرے کی صند بیں۔ اگرسماجی تبدیلیوں کاکوئی ناگزیر تادیخی قانون ہے توسیاسی مبدوجہد کی صرورت نہیں اور اگرسیاسی مبدوجہد کے ذرائعہ انقلاب آتا ہے تو بھیرناگزیر تادیخی قانون کے کیامعنیٰ۔

اس نے برعکس قرآن انسانی ادادہ کوتسلیم کرتا ہے۔ اس کافلسفہ یہ ہے کوننگ میں جووا قعات بیش آتے ہیں وہ انسانی کا بین کو طشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور کی خیا کی طرح ان واقعات کی کوئی لائری منطق نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کوشش اسلیمیں کوئی کی خیر شکل و سے سکتی ہے۔ بقینا فطرت کے کچھ توانین ہیں اور اس سلسلیمیں فہ اہم کام کرتے ہیں مگران کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ انسانی کوششوں کا ساتھ دے کر اسے منزل تک بہونے وہ ہے ہیں یہ کو خود انسانی کوششیں ان قوائین کا فارجی ظہور ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب اپنے نظریہ کو قائم کرنے کے لئے لوگوں کو پکارتا ہے قودہ اپنے فلسفہ کی تصدیق کرتا ہے۔ میرونسٹ مین فلسفہ کی تردید ہے مشکر اربا ہے ، کیونسٹ بی برقروں کا وجود حقیقی معنوں ہیں مارکسی فلسفہ کی تردید ہے کہ کیونسٹ مین فلسفہ کی تردید ہے کہ ونسٹ مین فلسفہ کی تعدیم توالیں پائیں گے۔ قسم کی بہت مثالیں پائیں گے۔

۳۰ قرآن کی بیسری خصوصیت به ہے کدوہ نقریبا ڈیڈ صفرار برس سے زمین برہ جو دہ اس زمانے بین کتنے انقلابات آئے ہیں ، تاریخ بین کتنی الٹ بیٹ مہوئی ہے ، ذما نہ نے کتنی کر دلیس بدلی ہیں ، مگر اب تک اس کی کوئی بات غلط نابت نہیں مہوئی ۔ وہ ہر زمانہ کے عقلی امکا نات اور تمدنی صفر وربات کا مسلسل سیا تھ دیتا چلاجا رہا ہے ۔ اس کی تعلیمات کی بہدگیری کسی مقام بر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہز زمانہ کے مسائل بر مادی ہوتی میں جاتی میں انسانی کتاب کو میں جاتی ماصل نہیں ہوسکی ہے ۔ انسان کا بنایا ہوا ہر ناسفہ جند ہی دنوں بعد اپنی علطی اب تک ماصل نہیں ہوسکی ہے ۔ انسان کا بنایا ہوا ہر ناسفہ جند ہی دنوں بعد اپنی علطی مامی ہوتی ہیں اور اس کتاب کی صدافت ہیں کوئی فرق نہیں آتا۔

یه قانون اس وقت بنایا گیا تھا جب عرب کے غیرمتمدن اورمنتشرقبائل بیں اسلامی میں ریاست قائم کرنے کامسکہ دربیش تھا، مگر اس کے بعرصدیوں تک وہ اسلامی می متوں کی تمام مروزیں پوری کرنارہا اور موجودہ ترقی یا فتہ دور میں بھی ندصر ف یہ کہ دہ زمانہ کاساتھ دبنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے جوحقیقی معنوں میں زندگ کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ دا برط صرف اربرس بہلے جس طرح اس نے ابنی برتری تابت کی تھی آج بھی دہ اسی طرح تام فلسفول برینو قبیت رکھتا ہے۔

یه قرآن کامعبرہ ہے کہ زندگی کے بارہ بین اس نے جونظربات بیش کئے کتھے اور فرداور جاعت کے علی کے ایک جو خاکہ شجو بزیا تھا وہ آج بھی نہ لؤپرانا ہوا ہے اور نہ اس بین کسی نقص کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس دوران بین کتنے فلسفے پیدا مہوئے اور مرکئے کتنے نظام بنے اور کڑا گئے مگر قرآن کے نظریہ کی صدا قت اوراس کے عملی نظام کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ وہ مہوا اور بانی کی طرح زماندی قید سے آزاد ہے۔

مين يهان دونول بهلودُن سے ايك ايك مثال بيش كروں گا۔

قرآن نے بیدعویٰ کیا تھاکہ کا کنات کا محرک ابک ذمن ہے جو بالار ادہ اسے حرکت و مصابعے قرآن نے بیدعویٰ کیا تھا۔ اس حرکت و مصرا ہے۔ قرآن نے بیدعویٰ بورپ کی نشا تہ ٹانیہ سے بہت پہلے کیا تھا۔ اس کے لیعدم بہت سے فاسفی اور سائنس دال اسطے جنھوں نے بڑے نے ورشٹور کے سیا تھ نیدوی کیاکہ کا منات محف ایک مادی مشین ہے جو خود بخود حرکت کررہی ہے۔ یہ نظہ ریہ دوسوبرس تک انسانی ذہنول پر مکومت کرتارہا۔ ایسامعلوم ہواکہ علم کی ترتی نے فتر آن کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے بعد خود کا تنات کے مطالعہ سے سائنس دانوں پر یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا تنات کی نوجیہ محف یا دی توابین کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا تنات کی نوجیہ محف یا دی توابین کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی اب سائنس دن بدن قرآن کے اس نظریہ کی طرف لوط دہی ہے کہ اس کا تنات کے جی ایک ذہن ہے جو اپنے ارادہ سے اس کو چلاد ہا ہے۔ مشہور سائنس داں سرجیم بھنے اس کو جیلاد ہا ہے۔ مشہور سائنس داں سرجیم بھنے اس کو جیاد ہا ہے۔ مشہور سائنس داں سرجیم بھنے اس تبدیلی کی تشریح کرتے ہوئے تعظیل ہا۔

ملم کے دریانے پھلے چند برسول میں نہایت تیزی سے ایک نیا موڑ افتیار کیاہے۔ بیس سال بہلے ہمارا خیال تھا یا ہم نے دخن کر با تھا کہم ایک ایسی آخری حقیقت کی طرف برطھ رہے ہیں جو اپنی نوعیت میں میشین ہے۔ ایسا نظر آ تا تھا کہ کا کنات ایٹمول کے ایک ایسے بے ترتیب انبار پرشتمل سبے جو اتفاتی طور پر اکھٹا ہوگئے ہیں اور جن کا کام بیسے کہ بے مقصد اور اندھی طاقتوں کے عمل کے شخت جو کوئی شعور نہیں رکھتی ہوئے پر محف ایک مردہ کا کنات باتی رہ جائے۔ اس خالص میشینی دنیا میں، ندکورہ بالا اندھی طاقتوں کے علی ایک بہت ہی جو ڈاکو شدیا امکان کے طور پر کئے آئیات کا ایک بہت ہی جو ڈاکو شدیا امکان کے طور پر انسان کی طور پر آئیونی سے۔ کائنات کا ایک بہت ہی جو ڈاکو شدیا امکان کے طور پر آئیونی سے۔ کائنات کا ایک بہت ہی جو ڈاکو شدیا امکان کے طور پر اس طرح کے کئی گوشے کچھڑے صفے کے لئے اتفاتی طور پر ذی شعور ہو گئے اس طرح کے کئی گوشے کچھڑے سے کہ مرحور درہ معلومات کی روشنی ہیں طبیعیات کی مرتک سائنس کا اس اس بات پر لقریجا اتفات ہے کہ علم کا در با ہمیں ایک غیر شدینی حقیقت اس بات پر لقریجا اتفات ہے کہ علم کا در با ہمیں ایک غیر شدینی حقیقت اس بات پر لقریجا اتفات ہے کہ علم کا در با ہمیں ایک غیر شدینی حقیقت اس بات پر لقریجا اتفات ہے کہ علم کا در با ہمیں ایک غیر شدینی حقیقت

اسی مضمون بیں آسے چل کر اعنوں نے دیکھاہے جدید معلومات ہم کومجبود کرتی ہیں کہ ہم اپنے پچھلے خیالات برنظر نان کریں جوہم نے مبلدی ہیں قائم کر لئے تھے۔ یعنی یہ کہ ہم اتفاق سے ایک ایسی کائنات ہیں آ ہے سے میں جس کو خود زندگی سے کوئی تعلق نہیں کا یادہ باقاعدہ طور برزندگی سے مداوت رکھتی ہے۔ اب ہم نے دریافت کر ایا ہے کہ کا تنات ایک السی خالت یا مربر طاقت (Designing or Controlling Power) کا تنات ایک السی خالتی یا مربر طاقت کو ہمارے شخصی ذہن سے بہت کچھ ملتی مبلت ہے۔ اور ان سائن مناف کے ملتی مبلت ہے۔ اور اور ن سائن مناف کے مقال مصفحہ ہم دا)

يدنظري بهلوک مثال تعی ابعلی بهلوسے متعلق ایک مثال ایجے۔ اسلام نے معاشرق زندگی کا جو قانون بنایا ہے اس ہیں ایک مردکو اجازت دی ہے کہ دہ چار عورتوں تک سے شادی کرسکتا ہے۔ اسلام کے بعد جب مغربی تہذیب اس فی تواس نے اس و قانون کا بہت مذاق اڑا یا اور اس کو جا بہت کے زمانہ کا دحشی قانون قرار دیا۔ اس کے نزدیک بیت قانون عورتوں کے ساتھ سراسر ناانصائی تعی اور اس بنیاد ہر کہ بی کوئی ترقی یافت تعدل تعیہ رہنیں کی جا ساتھ سراسر ناانصائی تعی اور اس بنیاد ہر کہ بی کوئی تعلی ایک عورت میں اگر چہ اس کی گنجائیں ہوجود متمی کرمغربی تہذیب نے اس کو بک تعلی اینے یہاں سے فارج کر دیا اور اس کو ایک منہایت دلیل فعل قرار دیا کہ کوئی شخص ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کرے۔ اس کی تبلیغ اس زور شور سے کی گئی کہ اب یہ مال ہے کہ دہ کوئی مرداس کی جرات کرسکتا ہے اور دنہ کوئی عورت اپنے بارہ میں ایسا سوچ سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کی دوسری یا تیسری ہیوی ہے۔

سے الدفاص طور بردوسری جنگ عظیم کے مالات نے ۔۔۔
اب بینتا بت کر دیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دراصل زندگی کی ایک علی صرورت ہے کہ بی بعض افزاد بی زندگی میں اور کبھی پوری جاعت کے لئے ایسے غیر عمولی مالات بیدا ہوجا تے ہیں کردو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب ناگزیر مہوجاتا ہے۔ یا تو فواحش اور بدکاری کو قبول کیا جائے جس کا مطلب پورے تمدن کو مہولناک خطرہ فواحش اور بدکاری کو قبول کیا جائے جس کا مطلب پورے تمدن کو مہولناک خطرہ میں مبتلا کر دینا ہے یا تعدد از واج کو افتیار کیا جائے جس سے مستلیمی صل مہوجاتا ہے اور کوئی خرابی بید انہیں ہوتی۔

دوسری جنگ عظیم کے لبدان تام ملکوں ہیں جوجنگ ہیں شریب تھے، بصورت مال بیش آئی کہ عورتیں زندہ رہیں اور مرد کثرت سے ہاک ہوگئے ۔ جنا نبی مردوں کی تعداد کم اور عور تول کی تعداد بہت زیادہ موکئی جس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔

محمد کے اعداد و شار کے مطابق مایان میں ہرایک مرد کے مقابر میں آراؤعور تیں تقیبی۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ انٹر جرمنی پر بڑا جہال بے شارعور تیں ہیوہ اور کتنے بیجے بتیم ہوگئے اور لڑکیوں کے لئے شوہ بلنامشکل ہوگیا۔ اس کی دجہ سے ان ملکوں ہیں لاوار خداد زناجائز بیجوں کی تعداد بہت بڑھ ہوگئے تھے ان کا کوئی وارث نہیں رہا و دجو عوریں شوہر سے محروم ہوگئی تقیس انفول نے فطری تقاضے سے مجبور مہوکر اپنی خواہش ہوری کرنے کے لئے ناجائز طریقے اختیار کرنے شروع کرد ہیے۔ نوبت یہاں تک یہونی کہ جرمنی میں بعض عور توں کے گھروں براس قسم کا بور ڈ نظر آنے لگاکہ ،

(Wanted an Evening Guest)

د دات گزارنے کے لئے ایک مہمان جاہئے،

دوسری جنگ عظیم میں اوانے والے ملکوں کے بیشمار مردمارے گئے۔ نیتجربیم واکٹورنیں شادی شدہ زندگی سے الوس ہوکر طوائف کی زندگی گزار نے تکیں چیم کیم ول (James Cameron) ورسری جنگ عظیم میں جرمنی بیں نامہ نگار سے ۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنی یا دداشت شائع کی ہے۔ یہ ہر لھانی نامہ نگار اس میں انکھتا ہے کہ جنگ کے فاتمہ پر جب میں ہرلن گیا تو شکست نحوردہ شہر بنبادی طور پر بعبو کی طوائفوں (Hungry Whores) سے بھرام وانتھا۔ بیں نے اس کو اینے ذہین سے نکالنا چاہا گرمیں رند نکال سکا۔ اس کے بعدوہ انکھتے ہیں۔

It is not so much that I have no stomach for the fight, I had no stomach for the victory.

ایسا مذ تفاکرجنگ کی برداشت کی طاقت مجھیں نہو گر فتے کو برداشت کر سنے کی طاقت مجھیں نہیں تھی (گارجین ۱۰ انتوبر ۲۸ ۱۹۹)

اگر چہ میں نہیں تھی (گارجین ۱۰ انتوبر ۲۸ ۱۹۹)
واقعات نے مربح طور پر اس کا غلط مہونا تابت کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب ذبان سے میں اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ نکاح کے معاملہ میں جس اصول کو مغرب نے اختیا رکیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو فعاشی میں مبتلا کرکے بے شمار جرائم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جب کہ اسلام کا اصول اصل مسکلہ کو بہت شدید نقصانات سے بچالیتا ہے۔

۲,

قرآن کے نظریات اور اس کے توانین کی ابریت کی بیدومثالیں تھیں جن سے صاف کیا ہر مہور ہاہے کہ انسانی ساخت کے نظریے اور توانین بن بن کر بگڑے تے رہے مگرقرآن نے بہلے دن جو کچے کہا تھا آخر دن تک اس کی سیائی بیں کوئی فرق نہیں گیا وہ بہلے جس طرح حق تھا آج بھی اسی طرح حق ہے ۔ فرآن کی بیخصوصیت کا ہم کرتی ہے کہ دہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہے جس کا علم ماضی اور مستقبل ہر محیط ہے۔ فرآن کی ابدیت قرآن کے کلام الہی ہونے کا کھلا ہو اثبوت ہے۔

#### آخری بات

ہمار ہے مطالعہ نے اب ہمارے لئے حقیقت کے درواز سے کھول دیتے ہیں۔
ہم نے ا پنے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ہم کیا ہیں اور بیکا نات کیا ہے 'اس کا
جواب بہت سے لوگوں نے ا پنے ذہن سے دینے کی کوشش کی ہے، مگر ہم نے دیکھا
کہ بیجوا بات حقیقت کی صبیح تشریح منہیں کرتے۔ بھر ہمار سے کا لؤں میں عرب سے
نکلی ہوئی ایک آواز آئی۔ ہم نے اس پر غور کیا، اس کو کا ننات کے فریم میں رکھ کردیکھا
انسانی تاریخ میں اسے آزایا اور فیطرت کی گہرائیوں میں انزکر اس کو بہوانے کوشش
کی۔ ہم نے دیکھا کہ کا ننات، تاریخ اور انسانی نفسیات متفقہ طور پر اس کی تصدیق
کر رہے ہیں، ہماراتم علم اور ہما رہ ہم نے پالیا۔ اب ہمیں بدفیصلہ کرنا ہے کہ ہم
دس حقیقت کی ہمیں تلاش تھی اس کو ہم نے پالیا۔ اب ہمیں بدفیصلہ کرنا ہے کہ ہم
اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

# عصرى اسلوب ميں اسلامي لنريچر، مولانا وحيد الدين خال كے قلم سے

| 60.00  | وين انسانيت                     | 5.00  | اسلام: ا يک عظيم جد و جهد | 400.00 | تذكيرالقرآن (ممل)               |
|--------|---------------------------------|-------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 50.00  | فكراسلاى                        | 5.00  | تاریخ د عوت حق            | 60.00  | مطاله سيرت                      |
| 50.00  | تحتم رسول كامسئله               | 12.00 | مطالعه سير ت(كتابچه)      | 85.00  | اسباق تاریخ                     |
| 5.00   | طلاق اسلام میں                  | 80.00 | ڈائز ی(جلداول)            | 60.00  | تغمير حيات                      |
| 60.00  | مضابين اسلام                    | 65.00 | حتاب زندگی                | 50.00  | تغميرانسانيت                    |
| 7.00   | حيات طيبه                       | 25.00 | ا قوالِ حَكمت             | 95.00  | سفرنامه (غیرکمی اسفار، جلد اول) |
| 7.00   | باغ جنت                         | 10.00 | تغميري طرف                | 125.00 | سفرنامه غيرمكى اسفار، جلد د وم  |
| 7.00   | نار جہتم                        | 20.00 | تبليغي تحريك              | 80.00  | اسلام: ایک تعارف                |
| 8.00   | سچار استه                       | 25.00 | تجديدوين                  | 60.00  | اللداكبر                        |
| 7.00   | دبنی تعلیم                      | 35.00 | عقليات إسلام              | 50.00  | يغيبرا نقلاب                    |
| 10.00  | خلیج <i>ڈائر</i> ی              | 25.00 | قرآن كامطلوب انسان        | 65.00  | ند ہب اور جدید چیکنج            |
| 7.00   | ر ہنمائے حیات                   | 7.00  | دین کیاہے؟                | 35.00  | عظمت قرآن                       |
| 7.00   | تعددازواج                       | 25.00 | اسلام دين فطرت            | 60.00  | عظمت اسلام                      |
| 60.00  | ہندستائی مسلمان                 | 7.00  | تغمير ملت                 | 7.00   | عظمت صحابه                      |
| 7.00   | روش مستقبل                      | 7.00  | تاریخکاسبق                | 80.00  | دين كامل                        |
| 7.00   | صوم رمضاك                       | 5.00  | فسادات كامسكله            | 45.00  | الاسلام                         |
| 5.00   | اسلام كاتعارف                   | 5.00  | انسان اپنے آپ کو پہچان    | 50.00  | ظهوراسلام                       |
| 20.00  | علماءاور دور جديد               | 5.00  | تعارف اشلام               | 40.00  | اسلامی زندهی                    |
| 60.00  | سفرنامه التيين وفلسطين          | 5.00  | اسلام پندر ہوئیں صدی میں  | 35.00  | احياءاسلام                      |
|        | ماركسوم: تاريخ جس كور د كرچكى ب | 12.00 | راہیں بند                 | 65.00  | رازحيات                         |
| 10.00  | سوشكزم أيك غيراسلامي نظرتيه     | 7.00  | ايمانى طاقت               | 40.00  | صراط مشقيم                      |
| 5.00   | كيسال سول كوۋ                   | 7.00  | انتحاد ملت                | 60.00  | خاتونِ اسلام                    |
| 8.00   | اسلام کیاہے؟                    | 7.00  | سبق آموز واقعات           | 50.00  | سوشكزم اور آسلام                |
| 35.00  | ميوات كاسفر                     | 10.00 | زلزله قيامت               | 30.00  | اسلام اور عصر حاضر              |
| 35.00  | قيادتِ نامه                     | 12.00 | حقیقت کی تلاش             | 40.00  | الربانية                        |
| 5.00   | منزل کی طرف                     | 5.00  | يغيبراسلام                | 45.00  | كاروانٍ ملت                     |
| 125.00 | اسفارہند                        | 10.00 | آ خری سفر                 | 30.00  | حقیقت حج                        |
| 100.00 | ڈائزی •9_۱۹۸۹                   | 7.00  | اسلامی د عوت              | 35.00  | اسلامى تعليمات                  |
| 70.00  | قال الله و قال الرسول           | 10.00 | حل یہاںہے                 | 25.00  | اسلام د ور جدید کاخالق          |
| 90.00  | ڈائریer_1991<br>ڈائری           | 25.00 | امهات المومنين            | 40.00  | حديث رسول                       |
| 80.00  | مطالعهُ قرآن                    | 85.00 | تصويريملت                 | 25.00  | راه عمل .                       |
| 40.00  | نمه هب اور سائنس                | 50.00 | د عوت اسلام               | 80.00  | راہ عمل<br>تعبیر کی غلطی        |
|        |                                 | 40.00 | د عوت حق                  | 25.00  | دین کی سیای تعبیر               |
|        |                                 | 80.00 | نشری تقریریں              | 7.00   | عظمت مومن                       |